

بسم اللدالر لمن الرجيم

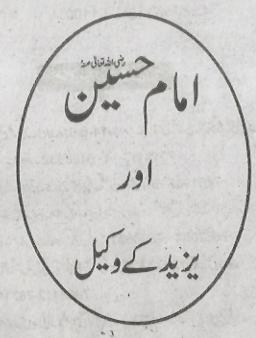

مصنف = فاكرمحود احدساتي

اداره المي سنت وجاعت - لايور

| اب1                                                     |
|---------------------------------------------------------|
| 19,00                                                   |
| . ۋاكىژاسراراجىروكىل يزىد                               |
| ابوالكلام آزادكى كتاب مولوى ادريس ديوبندى كى كتاب       |
| كربلا كي فقية اورغلط نقية يرتبعره                       |
| يزيدوحديث قنطنطنيه اور ذاكثر اسراراحمه                  |
| مديد قيمر عمراد                                         |
| 2-                                                      |
| روافض،خوارج اورابل سنت<br>روافض،خوارج اورابل سنت        |
| شرح عديث قط طنطنيه                                      |
| عدة القارى كى عبارت                                     |
| فتح البارى كى عبارت                                     |
| حاشيه بخارى اور فتح البارى كى عبارات ميں ڈاكٹر اسراراحد |
| ک کانٹ جیمانٹ<br>ک کانٹ جیمانٹ                          |
| عمدة القارى كى عبارت اور ڈاكٹر اسراراحمہ                |
| تاریخ کامل ابن اثیراور تاریخ ابن خلدون                  |
| وكيل يزيد ذاكثر اسراراحمد كافرمان عالى شان              |
| شاه ولی الله محدث دهلوی اور دٔ اکثر اسراراحمه           |
|                                                         |

### بسم الله الرحمن الرجيم

| امام حشین اوریزید کے دیل  | نام كتاب |
|---------------------------|----------|
| ڈ اکٹر محمودا حدساتی      | مولف     |
| 2005/5                    | اثاعت    |
| 1100                      | تعداد    |
| (100) برائيلي تروي واشاعت | عدي      |

#### خصوصی معاونت اللے کے بیتے

- (1) رائ تقر محماليف ى اع، 1-8-14-4- رائ الأس كالح رود زوم على چك تا دُن شپ العور ـ 5153632 - 14-513113
  - (2) يودهرى محراساق \_283 ى بلاك كلشن راوى لا مور \_7461962
- (3) ما فظ صلاح الدين \_صلاح الدين ايند منز ، فلاورزيسيس پيينتك شاپ نمبر B-B-2-شاه عالم ماركيت لا مور فون نمبر: 7662004 - 7638651
  - (4) ما جي محميل تريش سيل كارشش أبول بيل ولير D-12 رنگ كل لا بور 7664112-7631417
  - (5) محد سليم قادرى جلالى \_ عظم اعلى برام رضويد 14/37 ودا تا تكر باداى باغ لا بور رمويائل فبر ـ 0300-4043954
  - (6) ئىرضوى جامع مىجد ـ پاك ئادك زو بلى بنديان دالاچۇكى امرسد هولا مور ـ 0300-4409470-5812670

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 3                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A =   | اب4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ME         | پروفیسرابو بکرغز نوی اوریزید کے وکلاء                                      |
| 914   | امام مسين رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ra       | پرديمرورورون مربية<br>علامه وحيد الزمال اور د اكثر اسراراحه                |
| 100   | July Land Company of the Company of | 79         | علامه وسیدار مان دروه مرام مراه مید<br>شخ عبدالحق محدث دهلوی اوریزید کاحشر |
| 1+9   | مدينه برفتكر كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OI.        |                                                                            |
| 1.9   | واقعتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | حافظ ابن كثير كي نگاه يس يزيد                                              |
| H.    | مدينه کي مياهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 3_                                                                         |
| 111 . | حره کے مظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84         | فضائل الل بيت                                                              |
| 117   | مكه كامحاصره اوركوله بارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200        | ميل الماريك<br>كيلى فضيات -                                                |
| 111"  | نى كرىم ماللية كى پيشين كوئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89         | بل صيت<br>كياسادات بر تقيد كي جاسكتي ہے؟                                   |
| 111   | ين يم كارتوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.         | اعتراض                                                                     |
| 177   | یہ پیرے دیا۔<br>سزید واقعاتی شہادتوں کے کشہرے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.         | الحرا ل<br>تين جواب                                                        |
|       | يويدهقيقت مين كياتها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         | ین جواب<br>دوسری نضیلت                                                     |
| 10.   | میدشین کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | تيرى نضيات                                                                 |
| 100   | لعن يزيد كامسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | چوتھی نضیات                                                                |
|       | مزید کے بارے میں اس کے بدخے کی شہاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>∢∧</b>  | الل بيت كون؟                                                               |
|       | اب5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4A         | پانچویں فضیات                                                              |
| 16.9. | وْ الكَرْ اسراراحمه كا آدها يَجَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸.         | الرسول برصدة جرام مونے كى محكمتيں                                          |
| 184   | واسمرا مرادا مده ارضای<br>علامه اقبال اور مودودی کافکر تضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AY         | چھٹی نضیات                                                                 |
| 109   | علامه ای اور تودودی و سار<br>و کیل پر بیدا ابراا کلام آزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۴         | لفظ عصبه كي محقيق                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>^4</b>  | ساتوس فضيات                                                                |
| 101   | آزاداورمرزا قادیانی کاجنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.         | آ محوي فضيات                                                               |
|       | واكثر اسرارا جد كے مرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97         | شفاعت رسول كاسبب                                                           |
|       | مولوي محمود الحسن ديوبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AL SECTION | صحابہ کرام کے بادب سید کا انجام                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |

### المُحْدِدُ الله

اس کتاب کا مقصد تحریر بیرے کہ لوگ آل رسول عظیمہ کے حقوق سے شناسا ہوں کیونکہ اس دور میں پچھے سلمان آل رسول کا احترام نیڈرنے کی وجہ سے بہت بی نیکیوں سے محروم اور انجانے بین سے ان کی شان میں گنتا خی کر بیٹھتے ہیں۔ مغرورت تھی کہ مسلمانوں کو ایسے احکامات ہے آگاہ کیا جائے۔

الحمدالله يركتاب المضرورت كو برطرح بوراكرتى ہے كيونكه بم نے اسسلسله بلى كوئى پېلوادھورانېيں چپوڑا۔ ہر بات كوقر آن وحديث اقوال صحابه وآ خارے خابت كيا ہے اور الي تفصيلي روشنى دالى ہے كماس كتاب كے پڑھنے كے بعداس موضوع پركسى قتم كى تشكى باقى نہيں بہتى

ہم نے اس جماعت کو بے نقاب کیا ہے جواپنے مفاد کی خاطر قرآن ،حدیث اور شعار اسلامیہ کے خلاف نفرت و بے زاری کا اظہار کرنے والے بدفطرت افراد کی تصنیفات کو دو تحقیق'' کا نام دیتے ہوئے نہیں تھکتی حالانکہ ان کی سیختیق اصل میں تنقید ہوتی ہے اور مقصدوہی کے کسی طرح عالم گیرصداقتوں پر پردہ ڈال دیاجائے۔

بقول اقبال

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح مجد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی حخیلات اسلام کو ججاز و کین سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دیں کاہے یہ علاق ملا کو ان کے کوہ و دکن سے نکال دو

| 140   | مودودي                                         |
|-------|------------------------------------------------|
|       | اب6                                            |
| 194   | مخضرتاريخ وبويند                               |
| r.4   | د بو بندی عقیرے                                |
| rri   | محبت الل بيت اوراخيار امت                      |
| rra   | اقبال ادرمقام الل بيت                          |
| riy   | اقبال كي وصيت                                  |
|       | باب7                                           |
| rr.   | گنتاخون کاانجام                                |
| 771   | تتب فضأتل الل بيت                              |
| 444   | باب8<br>اقبال اور ڈاکٹر اسراراحمہ کافکری تقابل |
|       |                                                |
|       | بابو                                           |
| Y4A   | مان کرنہیں مانے                                |
|       | باب10                                          |
| YAY   | جادهٔ حق وصداقت                                |
|       | باب11                                          |
|       |                                                |
| Ju+14 | خودنوشت تعارف مرزا قأدياني                     |
|       | باب12                                          |
| rrr   | اقبال واحمد رضااور مرزا قادياني                |
|       |                                                |

# ڈاکٹر اسراراحمد بطوروکیل یزید

ڈ اکٹر اسراراحدیزیدی وکالت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بیا کیے حقیقت ہے کہ سب سے اول قط طنید پر جہاد کرنے والا لشکر مخفور ہے اور بیجی حقیقت ہے کہ اس لشکر کا امیر وقائدیزید تھا۔

(مامنامدين ق اكوبر 1982 برطابق صفر المظفر 1407 عبد نبر 36 شاره نبر 10 ص 25)

ڈاکٹر"صاحب" کے اعتقادات

1-يزيدا برالموشين تفااورامام مين باغي تھے-

2 كربلادوشفرادول كى جنك تفي تن وباطل كامعركه ندتها-

3-يزيد جنتى باورامام حسين

4 فل حسين درست ادريزيد بقصور --

5-يزيد كامراسلام تفا-

ا پنے اس مضمون میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ان فکات کو ٹابت کرنے کے لئے اپنا موقف ا پنے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔

ابوالکلام آزاد کی کھی ہوئی کتاب نام شہیداعظم اس کے وہ چند دل آزار الفاظ ، فقرے ، جیلے جو بہتر (72) صفحوں کی اس چھوٹی سی کتاب میں موجود ہیں ملاحظ فرمائیں : ندکورہ کتاب کے صفحہ 58 پر آل رسول كادب واحترام عے خالى و محققين "في قو حدى كردى

1- محمودعهای کی خلافت معاویه

2- مولوى سليمان كي سادات بنواميه

3- ابوالکلام آزاداورڈ اکٹر اسراراحمد کی گنابیں (دونوں کا تقریباً ایک جی موقف ہے)

4- ابن تيميد كاحسين ويزيد

5- رشيدابن رشيد عدوين بث

6- آدُمُرُمِ تلاش كرين ظهوراجم

7- حيات سيرنايزيد أبوالحسين محمظيم الدين صديقي

ان مُدكوره بالاكتب مين وتحقيقي وخارجي 'ذبن كارفر ما ہے۔

مثلاثمونه ملاحظه بو:

1- ابل بيت تے سلسله مين مسلمان افراط وتفريط كاشكار موسئ مين م

3-امام حسين اپني ذاتي عزت كيسوال پرشهيد موت\_

3-امام حسين كاخيال غلطاور باطبي تحار

4- يزيد كے خلاف امام حسين كا اقد ام بغاوت وخروج تھا۔

(مامنامدالفرقان للعنواكست 1954ء)

ان سوقیاند (بازاری، غیرمعیاری) خیالات کے بارے میں سوائے اس کے کیا کہاجا

سلتا ہے

بحياباش مرچة خوابي كن

عقيل رضى الله عند-'' صفحه 176 ير

''یہاں سے دوسری بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشاء اور مالک و مخار نہیں، بیم مصل خداکا ہے، جولوگ عقیدت و محبت میں آپ کو مشکل کشا، اور مالک و مختار کہد ہے ہیں، وہ بہت بری مشلطی کا شکار ہیں، آپ غور فر مائے کہ جوخود مشکل میں گرفتار رہا ہو، وہ جملامشکل کشا کسے ہوسکتا ہے؟ اور جو واپس جانے کی قدرت ندر کھتا ہووہ بھلامالک و مختار کسے ہوسکتا ہے؟ بیسب خوش فہمیاں'۔

صفح 181 ي

''اصلی جوموضوع زیر بحث ہے ، وہ یہ ہے کہ معرکہ کربلا کو ایک اتفاقی حادثہ اور افسوناک سانحہ کہا جاسکتا ہے، حق وباطل کامعرکہ بیس کہا جاسکتا ہے''

سنى 182 ي

''باریک بین حضرات نے بیان کیاہے،آپ ﷺ نے فرمایا: فاضع بدی علی بدیزید، لینی جھے بزید کے پاس جانے دو'' تا کہ میں اس کی بیعت کروں'' آپﷺ کا بیارشادگرامی متعدد شیعہ وئی کتب میں موجود ہے۔

''چنانچابھی آپ کوفہ ہے تین منازل دور تھے کہ آپ نے اپنارخ کوفہ ہے پھیر کر وشق کی جانب کرلیا، مقام القرعائے دورائے نکلتے تھے۔ایک کوفہ کی طرف اور دوسرا دمشق کی طرف سسکر بلا دمشق کے رائے میں پڑتا ہے، یہاں ہے کوفہ تقریباً تمیں میل دورتھا۔ نقشہ ملاحظہ کیجئے (کتاب میں نقشہ بنایا ہوا ہے) یہ نقشہ آج بھی ای طرح ہے جس کا جی ھا ہے یہ کرسکتا ہے۔'' حضرت زینب رضی الله عنها کی بیبا کانه گفتگو صغه 59 پر

حسين المحاجبادي غلطي

260 300

"حسین کے اجتماد نے غلطی کی۔ وہ بیآیت بالکل بھول گئے۔"

اللَّهُمَّ منلِكَ المُملُكِ تُوْتِيُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ تَنْزِعُ الْمُلَكَ مِنْ تَشَاءُ تَنْزِعُ الْمُلَكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَالْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاءُ والمِيْدِكَ الْخَيْرُ

قار ئین کرام! بیآیت مبارک سورهٔ آل عمران کی 26 نمبرآیت ہے اور آزاد صاحب اس کا پہلالفظ (قل) لکھنا مجول گئے ہیں۔اس لفظ کا مجول جانا آزاد صاحب کے لئے قدر کا پیکھلا پیغام ہے کہ حضرت امام صین رہیں بھولے بیتو تم خود بھولے ہو۔

محمدادرلیس فاروقی دیوبندی کی کتاب بنام سیرت حسین رفت اور انداز جوکسی عالم کے چندای طرح کے دل دکھانے والے، نامناسب الفاظ وجملے اور انداز جوکسی عالم کنہیں ہو سکتے یا جس کے بیر خیالات جان کریوں لگتاہے کہ میرے اس محتر م کواہللہ تبارک و تعالی کے روحانی عالم کی ہوا تک نہیں گئی ہے۔

صفي 143 يرلكست إلى-

"باقی رہابیسوال کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیدار شادات نبوی علیفی نہ تھے؟ تو انہوں نے ان پر کیوں عمل نہ فرمایا ..... تو گزارش ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بیدار شادات رسول علیفی نہوں۔

ر 175 غ

" يہال سے دوايك باتيں اور معلوم ہوئيں، شلاب كدامام حين رضى الله تعالى عنه عام الغيب نه منظ كوئك الله تعالم الغيب العرب العرب علم الغيب الله علم الغيب العرب العرب

### مولوی ادریس دیوبندی کا پیش کرده نقشه۔ ایک کھلاجھوٹ،غلط بیانی

#### كرنل دُاكْمُرْمُحْدِعْرِخَان لَكُصّة بين

محدادریس صاحب نے اپنی پیندکانقشہ بنا کرکھ دیا ہے کہ بینقشہ آج ہی ہی طرح
موجود ہے جس کا جی جا ہے پیتہ کرسکتا ہے۔ قارئین کرام! کوفہ سے مکہ سولہ سوکلومیٹر جنوب
مغرب میں ہے اورکوفہ سے قادسیہ 55 کلومیٹر مشرق جنوب میں ہے جبکہ کوفہ سے کر بلا 90
کلومیٹر شال شال مغرب میں ہے بینی کہ کر بلا ، کوفہ ، قادسیہ بیتینوں مقام تقریبا ایک خطمتقیم
پرواقع ہیں اور وہ خطمتقیم شال شال مغرب سے مشرق مشرق جنوب کی سمت میں ہے جس
کے شال شال مغرب والے سرے پر کر بلااس سے 90 کلومیٹر نیچے کوفہ اور پھرمشرق مشرق
جنوب والے سرے پر کوفہ سے قریبا کا کومیٹر کے فاصلہ پر قادسیہ ہے۔ جب کہ مذکورہ نقشہ
میں قاسیا ور کو بلاشہر کوفہ سے تقریبا کہ در سے کا زاد رہیا بنا تے ہیں ۔ حقیقت جانے نے کے لئے
درج ذیل کوتوجہ سے پر جھے۔

قار کین کرام! محرادریس فارد قی صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب میں اپنے لکھے ہوئے کی صدافت اوراس کوزیادہ معتبر بنانے کی خاطر کتاب کے صفحہ 187 میں ایک نقشہ پیش کیا ہے اورانہوں نے اس نقشہ کے بارے میں پورے وقوق سے لکھ دیا ہے کہ ' بینقشہ آج بھی اسی طرح ہے جس کا جی چاہے ہی کہ سکتا ہے۔' بینی کدان کے خیال علم ویقین میں نہ کورہ نقشہ فاسلہ ، سمت وغیرہ کے لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہے جسے سرز مین عراق پر میشہرو

مقام اس وقت موجود تصاوراب بھی ہیں۔جوجا ہاس نقشہ کے مطابق تصدیق کرسکتا ہے اس میں فرق نہیں یائے گا۔

اس خیال سے کہ آپ نقشہ فرکورہ کی حقیقت جان جا کیں میں اس کتاب سے نقشہ نقل کر کے اسے اس کی اس کے ساتھ ہی اس سے مواز نہ کرنے اس کی اس کے ساتھ ہی اس سے مواز نہ کرنے کی خاطر میر ااپنا تیار کر دہ نقشہ بھی چیش خدمت ہے۔ میں نے بینقشہ کسی الملس کو دکھیں بنایا ہے بلکہ پہلے میں نے ملک عراق کے ان شہروں ، علاقہ ، مقامات کو سانچہ کر بلا ، تاریخ اسلام ، تاریخ عالم کو مدنظر رکھ کر بہت اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا ہے اور پھر بیہ نقشہ اینے مشاہدات وعلم سے مطابق بنایا ہے۔

بیددونوں نقشے ایک ہی علاقہ سے متعلق ہیں اور دونوں ایک بہت ہی تاریخی واقعہ کے حوالہ سے بنائے گئے ہیں۔ ندکورہ نقشہ میں شہر قادسیہ اور مقام کر بلا، بیددونوں مقام شہر کوفہ کے ساتھ ایک دوسر سے سے تقریباً 46 در ہے کا زوابیہ بناتے ہیں جبکہ میر سے پیش کردہ نقشہ کے مطابق شہر قادسیہ کوفہ اور کر بلا، تینوں تقریباً ایک خطمتنقیم پرواقع ہیں یا ایک دوسر سے کے مطابق شہر قادسیہ کوفہ اور کر بلا، تینوں تقریباً ایک خطمتنقیم میاتے ہیں اور خطمتنقیم کے ماتھوں تا کے کا بوتا ہے۔ اس کے ساتھ وقوع کے لیا ظامر سے کاظروقوع مقامات اور ان کے درمیان راستوں سے اور فاصلے کا بہت فرق ہے اور بھی نقشہ میں مقام وقوع ، سمت، درمیانی فاصلے ہی تو ایک ہی خطائل کے اب ظاہر ہے ان دونوں ہیں سے ایک ہی شیح ہوسکتا ہے بینی کہ ایک ہی زمینی حقائل کے قریب تر ہوسکتا ہے۔

میں نے اس کتاب میں جو بھی نقشے پیش کئے ہیں وہ میں نے خود بنائے ہیں اور پوری
دیا شتر ارک سے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائے ہیں، ان میں ہر ممکن مقام وقوع ، فاصلے ،
سمت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کو ان کے معیاری ہونے میں شک گزرے تو اسے جائے
کہ وہ آ کسفور ڈوائلس میں دیئے گئے افتشہ مشرق وسطی میں افتشہ فلک عراق سے اس کا موازانہ
کرے اور اپنی سلی کر لے اور اگر میرے پیش کر دہ نقشوں میں نمایاں فرق پائے تو اضالا قاجمے
اس سے آگاہ کردے تا کہ میں اس کی تھے کردوں۔

کل' اورحا بست روا کہاجا تا ہے اپنے نوا ہے کی حاجت روائی نہ فر ماسکے۔'' میرے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ، آزار کن یہی الفاظ ، فقرے اور انداز گفر پیر بیاں تھا اور اس آخری فقرے میں تو جناب محمد اور لیں فاروتی دیو بندی حدسے گزر گئے ہیں کہ خاتم المہین ،سید المرسلین ، افضل الا نہیا ، انسان کائل ، پیغیبر اول و آخر ، شاہر ، حاضر و نا فلر ، بادی دو عالم حضرت محمد رسول عقالیہ (جن کے سب یہ کا نئات بی ہے ) کو بھی نہیں پخشا۔ (نعوذ باللہ کتنی بری سوچ ہے۔) ہم مسلمانوں کی برشمتی ہے کہ ہم ہی میں سے چندلوگ بہک جاتے ہیں ، بک جاتے

ہم مسلمانوں کی برقعتی ہے کہ ہم ہی میں سے چندلوگ بہک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں اور اسلام مخالف قو تول کے آلہ کار بن جاتے ہیں پھران کی ہدایت وخواہش کے مطابق دین، بانیان وین، صحابہ کرام، آل پاک و تاریخ اسلام وغیرہ کے بارے میں منظم طریقے سے شکوک وشبہات وابہام پیدا کرتے ہیں جیسے کہ کچھ عرصہ سے برصغیر میں یزیدنواز (یزید پیند) طبقہ کررہا ہے اور صداف موں کہ اس کی ابتداء بھی ایک مسلمان نے کی ہے۔

جھے افسوس سے یہ کہنا پڑر ہا ہے کہ استے اہم تاریخی، اسلامی تاریخی واقعات سے شکلہ مقامات وراستوں کے متعلق نقشہ پیش کرنے میں محمدادر میں فاروقی و یو بندی نے ذرا بھی سنجیدگی سے کامنیں لیا ہے اوراس پر ستم ظریفی کہ پورے وثوق سے کھودیا ہے کہ ' بید کہ ہمانی پاکیز و، درخشاں، پر فور، روشن مشعل راہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے مشعل راہ اوراس کے نورکوہی اندھیروں میں گم کر دینا چاہتے ہیں۔اب اس نقشہ کے معیار کوہی لیجئے، اس سے تو روز روشن کی طرح عیال ہے کہ محمدادر لیس فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں بانیان وین، تاریخ اسلام، سانحہ کر بلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ہیں جو پھی کھھا ہے انہوں نے اس کے کھنے ہیں بھی اسی معیار کی غیر شجیدگی کو عنہ کے بارے ہیں جو پھی کھا ہم ہوجائے گا اور پھر کھنے والے کی کتاب کا معیار متن و پیغام امت مسلمہ کے لئے اسی تناسب سے اچھا یا برا کوگا۔

ادریس آپ نے مندرجہ بالا میں بیتاثر دیا ہے کہ حضرت امام حسین کے وہ راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا جو کہ صریحاً فلط بیائی ہے اور تاریخ میں خیانت ہے۔القرعایا سرات ہے بھی مقام کر بلاکا رخ شال شال مغرب کی طرف تھا اس لئے جب آپ کا قافلہ غریب البجات پہنچا تو کوفہ کواپنے وائیں طرف 30 کلومیٹر چھوڑتے ہوئے نینوا، کر بلاکی سمت میں بڑھتا گیا۔

صفى 219 يرمولوى ادريس ديوبندى لكصة بين

'' و کھے لیجئے کہ میدان کر بلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے نشکر میں گھر چکے ہیں اور ایسے گھر ہے کہ کوشش کے باوجود نکل نہ سکے ساور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے پر وہ مظالم ہوئے کہ جس کے تصور ہے رو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ لیکن اس مشکل ہے دوسروں کور ہائی دلا نا تو رہا الگ، آپ کے خودا پنی ذات کونہ بچا سکے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں لوگ'' مشکل کشا'' کہتے ہیں،خودا نپی لئے جگر کی مشکل دور نہ فر ما سکے اور حضرت سرور عالم علی جنہیں بعض حلقوں میں'' مختار

اپ نہیں ہیں اور بیطت اسلامیہ میں انتشار، بے پیٹی کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوت، باہمی اخوت و طاقت کمزور پڑتی ہے اور بیا ہمجھ لوگ اسلام کو اسلام مخالف قو توں کے مقابلہ میں کمزور ہی دیکھنا چا ہتے ہیں تا کہ بے حیاتی بیشری اور دیگر برائیوں کا پول بالا ہواور خونی، اچھائی، بھلائی وب جائے اور بول ایک بے دین کمزور معاشرہ ظہور پذر بہوجس بر غیراسلام پند، اسلام مخالف تو توں کی آرام سے بالا دی قائم ہوسکے۔

اب جویزیدی حمایت یاصفائی پیش کی جارہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گندوں کو پاکسی کے برابرلانا، بروں کو اچھوں کے برابرلانا، چاہوہ لکھنے یا بحث ومباحثہ کی حد تک ہو یا کسی اور صورت، مقصد بیہ ہے کہ اچھوں کا ،عزت وشرف والوں کا ،عزت واحتر ام وا تباع کم کیا جائے اور رفتہ رفتہ تم کر دیا جائے۔

قارئین کرام! کیا یزید کے بارے میں ان کومعلوم نہیں کہ یزید کی کردارسازی اور اسے حاکم برخق قرارد یناحقیقت میں طت اسلامیہ کے دلوں سے اسلام کی اور اہل بیت کی محبت وعظمت کو تکا لئے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ کون نہیں جا نتایزید کی ولی عہدی کے وقت سے اسلام کی تاریخ میں غیر شرعی مورو فی نظام حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔

یے کونٹیس جانٹا کہ واقعہ حرہ میں مدینہ میں انصار و مہاجرین پر جو قیامت ٹوٹی اس کا ذمہ دار بھی یزید تھا جس نے تین روز تک شام کے لشکروں کو بیرآ زادی دے دی کہ جس کو چاہیں قبل کریں اور جس گھر کو چاہیں لوٹ لیس وہ جس کی نامؤس وعزت چاہیں تاراج کریں اور حقیقت ہیں ہزاروں پاک دامن خواتین کی عصمت دری کی گئی۔

کون نیس جانتا کہ یزیدی کے حکم ہے میجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی، وہ بقعہ پاک، جہاں جریل امین اتر تے تھے اور جس کے ایک جھے کو جنت کی کیاریاں یعن' ریاض الجنت' کہا گیا ہے، وہاں گھوڑ ہے باندھے گئے۔ یزید پلید کی طرف سے بیظلم وستم، بربریت، آل و غارت گری کی قیامت صغری ان انصار ومہاجرین صحابہ کرام رضوان الله علیم ماجمعین اور ان کی آل واولا دیر بر پاکی گئی، جو نبی اکرم علی کی تا کی حفاظت میں مکہ سے مدیندلائے، آپ کی آل واولا دیر بر پاکی گئی، جو نبی اکرم علی کی حفاظت میں مکہ سے مدیندلائے، آپ علی کے ساتھ دہے۔ جنہوں

(سربراہ انصار مدید خضرت معد بن معاذ رضی اللہ عنہ ) نے کہا کہ ہم آپ کے تکم پرسمندر میں بھی کو د جا کیں گے اور جنہوں نے سیملی طور پر بھی کر کے دکھلا دیا کہ جنگ کی آگ کے دریا جیں بار بارکود ہے، صحرائ کو پاپیادہ عبور کیا ، دریا عبور کئے اور بوقت ضرورت حقیقی معنوں جیس سمندروں جیس ، دریاؤں جیس گھوڑے دوڑا دیئے اور خود بھی کود گئے ، بیوہ مقدس معنوں جیس سمندروں جیس ، دریاؤی جا گھوڑے کہ وختین کے بعد جب دوسر ہوگوں نے مال عنایہ کرام اوران کی آل واولا دیتے جو فتح کہ وختین کے بعد جب دوسر ہوگوں نے مال مندس سنیاں اوران کی آل واولا دیتے جو فتح کہ وختین کے بعد جب دوسر میں تعالی دیا ہو ہوگا ہو گئے کے ساتھ خصوصی تعالی تعالی ہوگئے کے ساتھ خصوصی تعالی تعالی ہوگئے ۔ بیدہ عقد س سنیاں اوران کی آل واولا دیتی جنہیں آپ تھے ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے ۔ کیا عبر رب العالمین کا ارشاد ہے کہ 'اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے ۔ کیا جہ عین کر ان کوئل کردیا جائے ؟ کیا اس واقعہ کے بعد بیز بدی کر دارسازی کی کوئی گئے شیا تی رہ جاتی ہے۔

یزید نے مکہ کرمہ پر گھکر کشی کرائی ، حرم پاک کا محاصرہ کیا، بنیق سے خانہ کعبہ پر گولہ باری کی گئی کہ خانہ کعبہ کا خلاف جل گیا، جبت کو آگ لگ گئی اور جومتبرک دنبہ کے سینگ محفوظ تھے وہ بھی جل گئے ۔ کہاجا تا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا اندازہ لگانے میں خلطی کی ، اس وقت یقین کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا اور کوفہ کے عما کہ بن کے ب شار خطوط کو انہوں نے اپنے موقف کے لئے دلیل بنایا تھا، انہوں نے اخلاص سے جس موقف کو جسمجھا اسے اختیار کیا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندی مخالفت بڑے فنکا رائد طریقہ سے مور ہی ہے اور بڑی جا بک دئی کے ساتھ یزید کی صفائی پیش کی جارہی ہے۔ تاثر بید دیا جارہا ہے کہ ایک دو بزرگوں کو چھوڑ کرکوئی یزید کا مخالف نہ تھا۔ اس بارے بیل جو بات بار بارد مرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند نے نہ صرف یہ کہ بیعت کی مخالفت کرنے والوں کو تھیجت بھی کرتے در ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عبد اللہ بن عباس معالی عنداور حضرت عبد اللہ بن عباس

#### باب2

### يزيدوحديث فشطنطنيه اور ڈاکٹر اسراراحمد

يزيدى گروه جوهديت بيش كرتائي وه بيه قال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيُّشِ مِّنُ أُمَّنِي يَغُزُونَ مَدِيْنَةً قَيصَرَ مَغَفُورٌ لَّهُمْ يَعِى بَى الرَمِ الْفََّهُ فَ فرايا كميرى امت كاپهالفكرجو قيصر كشهر (تنطنطنيه) برحمله كرے گاوه بخشا مواہ -( بخارى شريف جلد 1 صفحہ 410)

ڈاکٹر اسراراحدے خیال کےمطابق قیصر کے شہریر پہلاحملہ کرنے والایزید بلاخا

پردانوں بزرگ شروع سے بزیدی ولی عہدی اور بزیدی خلافت کے خالف تھے۔خلافت مارندہ کے بعد اسلام کا اجتماعی فرھانچہ بدل رہا تھا اور سیاسی نظام شروع ہوا تھا وہ منہاج سنت بہتی تیس تھا اور سیاسی نظام شروع ہوا تھا وہ منہاج سنت بہتی تیس تھا اور سیات تھا اور الل وین تقویل کے لئے بزی صبراً زیاتھی لیکن بیر حفرات و کھے دہ اس صورت حال کی تبدیلی ممکن تہیں ہے۔ شام کی حکومت کی نظروں میں شدائل وین کا نقدی ہے نہ وین کا احر ام اور نہ خوداس کی وین تربیت ہوگی بید ہم سے۔ نہ ہوگی میں اللہ تھا اور بدرجہ مجبوری بیت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کا ارتبیل ہے۔ پہلے رسول اللہ علی جب کسی علاقہ میں گورنری پر مامور کیا تو تھیجت کی ''میر ولاتھ مر'' نری اور آسائی پیدا کرنا تحق نہ جب کسی طریقہ خلافت راشدہ کے عہد میں بھی تھا لیکن ہوامیہ کے زمانے کے گورنر تمام کرنا۔ بہی طریقہ خلافت راشدہ کے عہد میں بھی تھا لیکن ہوامیہ کے زمانے کے گورنر تمام ورئی نقاضوں کوفراموش کر کے ظلم پر ہروفت کر بست رہتے تھے۔ بچاج کے مظالم کود کھے کرحسن وی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا۔

''اے اللہ بیں بچھ سے ڈرتا ہوں اوراس سے ڈرتا ہوں جو بچھ سے ڈیش ڈرتا۔''
طلم وستم کی خونچکال داستانیں جن کوس کررو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ تاریخ کی
کابوں بیں موجود ہیں۔ اِن حالات بیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی
شخصت جن کے روز وشب و بیج و حلاوت اور مسلسل عبادت میں گزرتے ہوں بیعت کر
بیجاتے ہوں تو بیہاں کا انصاف ہے کہ ان حضرات کے طرز عمل کو حضرت امام حسین رضی
بیجاتے ہوں تو بیہاں کا انصاف ہے کہ ان حضرات کے طرز عمل کو حضرت امام حسین رضی
اللہ نعالیٰ عنہ کے اقدام کو غلط ثابت کرنے کے لئے دلیل بنا کر پیش کیا جائے اوراللہ کی محلوق کو گراہ کیا جائے ۔ خلافت راشدہ کے بعدائل دین کی اکثریت نے اس وقت کے حالات
میں جو ممکن ہوسکا وہ کیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے قطح تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جو ممکن ہوسکا وہ کیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے قطح تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جو ممکن ہوسکا وہ کیا۔ انہوں نے مطابق خاموش برخلوص دعا کیں ، جدوجہد شروع کر دی
میں وسکا وہ کیا۔ انہوں نے مطابق خاموش برخلوص دعا کیں ، جدوجہد شروع کر دی
میں وہ کھر کرسکتے تھے۔

15

پراو نچ او نچ تکیوں کے سہارے بیٹے ابول اور میرے سامنے ام کلثوم ہے (ام کلثوم پر بید کی بیوی عبداللہ بین عامر کی بیٹی تھی) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو جب اس کے ان اشعار کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کوشم دے کر با تا کید کہا کہ اسے روم بیس سفیان کے پاس بینی خاضر وری ہے تا کہ وہ لوگ جس مصیبت بیس گرفتار ہیں ہی بھی گرفتار ہو۔ اب جو بید دوانہ ہوا تو اس کے والد ماجد نے ایک انہوہ کیٹر کا اس کے ساتھ اور اضافہ کر دیا۔ ای کشکر بیس حضرت ابن عبر ،حضرت ابن فرید روح مضرت ابنا کو بین بیر اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی سن بیرا ورحضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی سن میں گھتے ہی جلے گئے تا آ مکہ تیزی کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک جا بہتے ، بیر کے تعالی کا میں گھتے ہی جلے گئے تا آ مکہ تیزی کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک جا بہتے ،

( كالل ابن الثير جلد 3 صفحه 181 183 ( 183

یہ ہے برزید کے غزوہ قسطنطنیہ بیل شرکت کی حقیقت، واقعہ بیہ کہ بزید سیروشکارشعرو شاعری، رقص اور موسیقی کا متوالاعیاش، آرام پرست اور تکمل دنیا پرست تھا۔وہ جہاد بیس نہ اپنے والد ماجد کی زندگی بیل پڑتا چاہتا تھا اور نہ اپنے دور بیس چنا نچے حکومت سنجا لئے پر پہلا خطبہ جو اس نے دیا، دواس کی بری ، آرام پرست اور نہ جب سے بیزار فطرت وطبیعت کی خوب عکائی کرتا ہے، اس کا آئینہ دار ہے۔

المينقع عكام ادع!

اس حدیث میں 'مدید قیصر''کے جوالفاظ ہیں وہ بھی غورطلب ہیں۔''مدید قیصر''لیٹی ''شہر قیصر'' کانعین کسی حدیث میں ندکورنہیں کداس شہرے کونسا شہر مراوے۔اس لئے اس کے قین میں تین شہروں کا ٹام لیا جاسکتاہے۔

(۱) ''مدینہ قیمر'' سے مرادوہ شہر ہے جہاں قیصراس وقت مقیم تھا جبکہ زبان رسالت سے بدالفاظ ادا ہور ہے تھے لینی ' دخمص (موجودہ نام طلب )''جو کہ شام کامشہور شہر ہے اور جو برید کی بیدائش سے پہل پہلے 17 ہے ش عہد فاروقی ہی میں فتح ہوچکا تھا۔ بعض علاء نے وہ بخشایا ہوا پیدائش جنتی ہے۔ حدیث مبارک کا میچے ترجمہ تو ہیہے ، نبی اکرم علطی نے فرمایا کہ: ''مری اور سرکام والٹنگاری قام سے کا سرکام علاقے کے فرمایا کہ:

''دسیری امت کا پہلافکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔''ال بٹس کسی
ایک شہر کو بنام مخصوص نہیں کیا ہے لیکن اس سے زیادہ تر نے مرادشہر شطنطنیہ بی لیا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کے لئے تھے نہواور اپنے فروق وشوق سے ہوں یہ چائے ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہواور اپنے فروق وشوق سے ہوں یہ کسی کہ دوسرے کے دباؤ شن آکر نا خوش دلی سے جنگ بٹس شریک ہو جائے اور صرف امارت کے خیال سے روانہ ہوجائے۔ بزید کے ساتھ بہی صورت ہوئی کہ وہ اس جہادیش شریک ہونے کے لئے بالکل تیار نہ تھا اور جہاں تک بن سکاس نے نال مٹول کی کوشش کی ، جب مجاہدین کر رہے تھے وہا اور قبط جب مجاہدین کر ام محاذیر تھا تھا ہوا اور قبط میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ دادیش میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ دادیش میں مبتلا تھے تو یہ بر کے تا تھا تھا ۔ دھرت امیر محادیہ وشی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اس حرکت کی شر جو نی تو آپ نے تی کے ساتھ تھم دے کر ، باجر اس کو محاذیر روانہ کیا اس کی اس حرکت کی شر جو نی تو آپ نے تی کے ساتھ تھم دے کر ، باجر اس کو محاذیر روانہ کیا اس جو دوسے واقعہ کی تفصیل تاریخ این فلدون (جلد 3 ، صفحہ وی ) اور کا الی این اخیر میں موجود میں ہے۔ چنا نیے مافظ مورخ این الا ثیر 40 ھے واقعات کوذ کر کر تے ہوئے تھے ہیں۔

اورائی سندیس بی بھی کہا گیا ہے کہ 50 ھیں حضرت امیر معاویہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جہاد کے لئے ایک بڑا بھاری لشکر شہر روم کی طرف روانہ کیا اوراس لشکر کا امیر سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوم شرر کیا اور اپنے بیٹے برید کو بھی اس غزوہ بیس شرکت کا تھم دیا گر برید نے تھیل تھم میں گرانی محسوس کی اور بہانہ کر دیا ۔ سستی کی اور معذرت کردی ۔ بید کھے کر اس کے والد نے بھی اس کور بنے دیا۔ وہاں جنگ میں لوگ بھوک اور شدید مرض کا شکار ہوئے دیا۔ وہاں جنگ میں لوگ بھوک اور شدید مرض کا شکار ہوئے دیتے بیشعر کے ۔

'' جھے کچھ پرواہ نہیں کہ غذقہ ونہ (روم بیں مسلمانوں کا فوجی کیمپ) ہیں مسلم مجاہدین کے دستہائے فوج (فوجی پینٹس) کو بخاراور چیک کا سامنا ہے جبکہ میں در مران بیل گدوں حدیث بشریف کی بشارت کا بھی وہ مستحق نہیں اور یا در کھنے کدابوداؤ دشریف صحاح سند بیں ہے ہے عام کتب تاریخ کے مقابلے بیں اس کی روایت کوتر تیج دی جائے گی۔ رہی ہیہ بات کہ حضرت ابوا یوب انساری رضی الشرقعالی عند کا انتقال اس جنگ بیں ہوا کہ جس کا سیہ مالا ریز پر تھا تو اس بیں کوئی خلجان نہیں اس لئے کہ قسطنطنیہ کا پہلا جملہ جو حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عند کی سرکر دگی بیں ہوا آب اس بیں بھی شریک رہے۔

آگریہ شلیم بھی کرلیا جائے کہ شطنطنیہ پر پہلاحملہ کرنے والا جولشکر تھا اس میں پزید موجود تھا پھر بھی یہ ہر گزخییں ٹابت ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے اور وہ جنتی ہے اس لئے کہ صدیث شریف میں یہ بھی ہے'' جب وومسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان وونوں کو بخش ویا جاتا ہے۔''

(تندى جلد 2 صفحہ 97)

اور حضور انور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:''جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گنا ہوں کے لئے مغفرت ہے۔''

(مَثَلُوة بحوالهُ بَيْنِيِّ مِثَلُوة صَغْمَه 174)

اورسر کاراقدس علی کے حدیث بیائی ہے: ''روزہ وغیرہ کے سب ماہ رمضان کے آخری رات میں اس امت کو بخش و یا جاتا ہے۔'' (منداحمہ مشکوۃ صفحہ 174)

آگر ڈاکٹر اسرار جیسے وکلائے بیزید کی بات مان کی جائے تو ان احادیث کریمہ کا کیا ہیہ مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافی کرنے والے، روز ہ دارکوافطار کرانے والے اور رمضان بیس روز ہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں۔ اب اگر وہ حریبن شریفین کی ہے حرمتی کریں تو معاف، مجد نبوی بیس غلاظت و الیس تو معاف، مجد نبوی بیس غلاظت و الیس تو معاف، مجد نبوی بیس غلاظت و الیس تو معاف، بیاں تک کرا گر سید الانہیاء تھا تھے کے جگر معاف ہزاروں ہے گناہ قبل کر ڈ الیس تو معاف، بیاں تک کرا گر سید الانہیاء تھا تھے۔ کے جگر ہاروں کو تین دن کا بھوکا بیاس رکھ کر ذرائیس تو وہ بھی معاف اور جو چاہیں کریں ۔۔۔۔۔ معاف، نعو فر باللّٰه من ذلک۔

(حق جقيقت جقائل ازكرل (ر) محد عمر خان المطبوعة خيا والقرآن ال 393 تا 366 (حق

ال حديث ين" مريز قيصر" ئے "شرقه هل" بي كوم ادليا ہے۔

(۲) شہر 'رومو' جوفذیم زمانے سے قیاصرہ روم کا دارالسلطنت چلا آ رہا تھا۔''رومو'' پر بھی اگر چہمسلمان حملہ آ ور ہو چکے جل لیکن سے حملہ یزید کی حیات میں نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے مرنے کے بعد کا دافتھ ہے۔

(٣) قبر الشطنطنية " بوسطنطين أعظم كايا يرتخت تحار

الله ك مجوب دانا ئے خفا يا وغيوب جناب احريجتن محمد على كافر مان حق بيكن قيصر كي شهر منطقطنيه ير پهلا جمله كرنے والا يزيد ہے۔ بيد وى صحيح نبيس اس لئے كه يزيد نے منطقطنيه يركب حمله كيا اس كے بارے ميں چار اقوال بيں 49ه، 50ه، 50ه اور 55ه د

( كال ابن اثيرجلد 3 صفحه 131 ، البدايية النهابيجلد 8 صفحه 32 ، عمدة القارى شرح بخارى جلد 14 صفحه 198 ادراصا به جلدادل صفحه 405 )

اس نیجرافذ ہوا کہ بزید 49ھ سے 55ھ تک تطنطنیہ کی کسی جنگ میں شریک ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ ہیں اور وہ معمولی سابی رہا ہو گریہ صدفہ امر ہوا ہو یا حضرت سفیان بن توف اور وہ معمولی سابی رہا ہو گریہ صدفہ امر ہے کہ قطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا جس کے سبہ سالا رحضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن والیدرضی اللہ تعالی عنہ شے اور ان کے ساتھ حضرت ابوابیب انصاری بھی شے (رضی اللہ تعالی عنہ شے اور ان کے ساتھ حضرت ابوابیب انصاری بھی شے (رضی اللہ تعالی عنہ کی معتمد و مشہور کتاب ابوداؤد شریف صفحہ 340 اور حضرت عبدالرحمٰن بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 46ھ یا 47ھ شیں ہوا جیسا کہ البدایہ والنہ ایہ جدد 8 مفحہ 180 کا لی بن اشیر جلد 3 سفحہ 1929 اور اسدالغابہ جلد 3 سفحہ 440 میں ہے۔ پس اس سے میں مصدفہ طور برمعلوم ہوا کہ آپ (حضریت بحد الحمٰن بن شالہ باب اس سے بیر مصدفہ طور برمعلوم ہوا کہ آپ (حضریت بحد الحمٰن بن شالہ باب ا

پس اس سے بیر مصدقہ طور بر معلوم ہوا کہ آپ (حضرت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید رضی اللہ عند) کا حملہ قطنطنیہ پر 46 ہوا کہ آپ (بہا ہوا اور تاری کے اور ال شاہر ہیں کہ برزید قطنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کی میں شریک نہیں ہوا تو جا بت ہوگیا کہ حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالی عند نے قطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کیا تھا اس میں شریک نہیں تھا تو پھر حدیث اوّ کی جسٹس وسن اُمّیتی السنع میں بربید داخل نہیں اور جب وہ داخل نہیں تو اس

مغفور لهم" قلت انا فيهم يا رسول الله قال لا ( بخارى 409،410، 409) ( ترجمه) حضرت امام بخارى رحمة الله قال علي قرمات بين:

''ہم ہے اسحاق بن برید دشق نے بیان کیا، کہا ہم ہے کی بن ہمرہ نے بیان کیا، کہا ہم ہے کی بن ہمرہ نے بیان کیا، کہا گور بن برید نے انہوں نے کہا خالد بن معدان ہے دوایت ہے کہ میر بن اسود شک نے ان ہے بیان کیا کہ دو (حضرت) عبادہ بن صامت (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پاس آئے جب کہ دہ ص کے ساحل برایک مکان میں تھے۔ (ان کی بیوی حضرت) ام جرام رضی اللہ تعالی عنہا) ان کے ساتھ تھیں۔ (حضرت) ممیر نے کہا ہم ہے (حضرت ام جرام رضی اللہ تعالی عنہا) ان کے ساتھ تھیں۔ (حضرت) میر نے کہا ہم ہے (حضرت ام جرام رضی اللہ تعالی عنہا نے (حدیث پاک) بیان کی کہاس نے جی کریم (علیق ) کوفر مات موسی اللہ تعالی عنہا) نے عرض کیا بیالشکر جو سمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گا۔ (قسم او جب والی اللہ تعالی عنہا) نے عرض کیا! یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیک وسلم ) میں بھی ان میں بول گی؟ آپ علیق نے فرمایا تو ان میں ہوگی۔ کہتی ہیں بھر نبی کریم علیق نے فرمایا تو ان میں ہوگی۔ کہتی ہیں بھر نبی کریم علیق نے فرمایا تو ان میں ہوگی۔ است کا پہالشکر جو قیصر کے شہر (قبط عنیہ ) میں جہاد کرے گا (صف فور لھم) وہ مخفورہ وگا کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) کیا میں اس میں بھی ہوں گی جو فرمایا نہیں!'

ان دولشکروں کا ذکر صحیح بخاری شریف میں چند دیگر مقامات پر بھی ہے مگر وہاں 'قساد او جبوا'' اور ''منعفور کھیم'' کے الفاظ نہیں ہیں اور نہ کورہ دولشکروں کا ذکر مختلف احادیث میں کچھاس طرح بچسیلا ہواہے۔مثلاً بخاری شریف کے:

باب الدعا بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ( التي مردول اورعورتول كي لئه جهاداورشهادت كي لئه وعاكرنا) كي باب مين ب-

حدث عبدالله ابن يوسف عن مالك عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة عن أنسَ بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتظعمه و كانت ام حرام تحت

# روافض بخوارج اورابل سنت وجماعت

دیائے اسلام میں کئی گروہ یا فرتے ہیں۔ ان فرقوں میں ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعنہا کا کا افغالف ہے اور ایک فرقہ اللہ بیت اطبار رضی اللہ عنہا کا کا کا افغالف ہے اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو دونوں سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ متحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خالفین کو تعالی عنہم کے خالفین کو تعالی عنہم کے خالفین کو تقال عنہم کے خالفین کو تحت اور عقیدت مند ہیں انہیں ''اہلسفت و جماعت'' کہتے ہیں۔

امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے مشن کے خالفین اور بزید کے وکلا وخودا پنے کر دارے ثابت کرتے ہیں کدوہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بزید کے دکلاء کی بزید کی حمایت میں سب سے بزی دلیل ' حدیث تشطنطنیہ'' ہے۔ جس میں ' صففور لھم '' کے الفاظ ہیں۔

حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقى ثنا يحيى بن حمزة ثنى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسى حدثه انه اتى عبادة بن صامت وهو نازل فى ساحل حمض وهو فى بناء له و معه ام حرام قال عمير فحدثنا ام حرام انها سمعت النبى النبي المناه يقول: "اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا"

قالت ام حرام: "قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم" \* قالت عند ون مدينة قيصر "قالت ثم قال النبي عَلَيْنَ "اول جيش من امتى يغزون مدينة قيصر

عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته و جعلت تفلى راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك يا رسول الله قال ناس من امتى عرضوا عَلَى غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة شك اسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت و ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتى عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الاول قالت ناس من امتى عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الاول قالت البحر في زمان معاوية ابن ابي سفيان فصوعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.

( بخارى جلد 1 صفحه 391 ، دلائل النهوة للبهتي جلد 6 ، ابن ماجير صفحه 204 ، الترغيب والترجيب جلد 2 سفحه 305 ، موطالهام ما لك صفحه 479 ، مسلم جلد 2 صفحه 305 ، ترندى جلد 7 مل 294 ، نسائى جلد 2 صفحه 62 ، كتاب الا ذكار ص 176 ، ( مختصر أ ) علمة القارى جلد 7 منفي 45 ، فتح البارى جلد 4 صفحه 45 ، تنبير االبارى جلد 4 صفحه 43 ، تنبير البارى جلد 6 صفحه 43 ، تنبير 10 ، تنبي

(ترجمه) "امام بخاری علیه الرحمه فرماتے ہیں ہم سے عبدالله بن یوسف نے بیان کیا، وہ ما لک سے، وہ اسحاق بن عبدالله بن افی طحیہ سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے بیان کرتے ہیں اور حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله تعالی عنه بی (حضرت ) ام حرام بن ملحان (رضی الله تعالی عنها) (جو حضرت انسی رضی الله تعالی عنها) (جو حضرت انسی رضی الله تعالی عنها کی ہمشیرہ تھیں) کے پاس انسی رضی الله تعالی عنها کی ہمشیرہ تھیں) کے پاس انسی رضی الله تعالی عنها کی ہمشیرہ تھیں) کے پاس انسی رضی الله تعالی عنہ کے دوہ آپ علی تھیں کے خاد مد حضرت عبادہ بن انسی رضی الله تعالی عنہ تھے۔ ایک دفعہ جناب رسول کریم علی ان کے گھر تشریف فرما

سے تو انہوں نے آپ علی کے کھانا کھلایا اور آپ علی کے سرانور کو آرام پہنچانے لیکن جائے۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ علی سو کے اور ( پجھ دیر کے بعد) ہنتے مسکراتے ہوئے جاگے۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں) ہیں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ علی ہیں ہیں ہوئے جواللہ ( تبارک و تعالی ) کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ ما سے اس صال میں ہیں ہوئے جواللہ ( تبارک و تعالی ) کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ اس سمندر کے درمیان بادشاہوں کے تخوں پرسوار ہیں یا وہ تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ یہ قبک اسحاق راوی نے کیا ہے۔ ( فرماتی ہیں ) میں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم ) اللہ کریم ہے دعا فرمائے کہ جھے ان اوگوں میں ہے کرے۔ رسول اللہ (علی میں نے کرے۔ رسول اللہ اللہ علیک وسلم ) اللہ کریم ہے دعا فرمائی۔

پھرآپ علی کے سرانورسر ہانے پر رکھا اورسو گئے، پھر مسکراتے ہوئے اسٹھے تو میں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) آپ علیہ کوس ہات نے ہسایا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا میری امت میں سے اللہ (جارک و تعالیٰ) کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ میرے سامنے پیش ہوئے، چیسے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ (ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میرے لئے دعا فرمائی اللہ (جارک و تعالیٰ) مجھے الن جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ (آپ علیہ فرمائی اللہ اللہ (جارک و تعالیٰ) میں ہو۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا) حضرت امیر معاویہ بین الی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور میں سمندر میں جہاز پر سواد ہوئیں اور جس وقت سمندر میں جہاز پر سواد ہوئیں اور جس وقت سمندر میں جہاز سے قلیں اور اپنی سواری پر چڑھے گئیں تو گر کر ہلاک ہوگئیں۔ (شہید ہو گئیں) ۔۔

اس مدیث شریف کوامام بخاری علیدالرحمہ نے کتاب الجهاد کے باب فضل من مصرع فی سبیل الله فعمات فهو منهم ( لینی جوکوئی الله تارک د تعالی کی راه میں سواری کے گر کر مرجائے وہ مجاہدین میں سے ہے، شہیدوں میں سے ہے) میں دوسری سند ہے گئی کی اے مدیث شریف ہے :

آپ علی نے اس (لیمی حصرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا) کے لئے دعا فرمائی۔ پھر دوبارہ سو گئے ،اورتھوڑی در کے بعد پھر پہلے کی طرح جنتے ہوئے اٹھے اور پوچھنے پر پہلے کی طرح جواب ارشاد فرمایا۔ (حصرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے ) عرض کیا اللہ (متبارک و تعالی) ہے دعا فرمایا۔ تعالی ) دعا فرمایا۔

أنْتِ مِنَ الْأَوْلِينَ (يَعِينَ لَوْ يَهِلِ لُولُول مِن ع ب)-

چنا شیر (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) اسی شو بر کے ساتھ ایک جنگ بیل کھیں جب کہ مسلمان (حضرت) امیر معاویہ (رضی الله تعالی عنه) کے ساتھ سندر پر سوار عوے۔ جب وہ غزوہ سے واپس آئے اور شام بیل قیام پذیر ہوئ تو ایک سواری (حضرت) ام حرام (رضی الله تعالی عنها) کے قریب کی گئی تاکہ وہ اس پر سوار جول۔ اس (حضرت) ام حرام (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) کوزیمن پر رادیا اور فوت ہوگئیں۔ (سواری) نے الن (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) کوزیمن پر رادیا اور فوت ہوگئیں۔ انا کله و انا علیه راجعون."

امام بخاری علیه الرحمد نے اسی واقعہ کو کتاب الجہاد کے باب رکوب البحر (سمندریس سواری کرنا) میں نقلکیا ہے۔الفاظ حدیث شریف دوسری سند کے ساتھ درج ڈیل ہیں۔

حدثنا ابو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حسان انسَ بن مالك قال حدثنى ام حرام ان النبى النبي النبي قال يوماً في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قلت يا رسول الله ما يضحك قال عجبت من قوم من امتى يركبون البحر كالملوك على الاسرة فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلنى منهم قال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلنى منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها.

(أساكى جلد 2 ص 63، بخارى جلد 1 صلح 405، فتح البارى جلد 4 ص 109، مدة القارى جلد 7 ٪ 15٪ ص 178، معلية الاوليا جلد 2 ص 61 بقتيم البخارى جلد 4 ص 445 بتيسير البارى جلد 4 ص 106) حدثنا عبدالله بن يوسف ثنى الليث ثنى يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انسَ بن مالك عن حالته ام حرام بنت ملحان قالت:

"نام النبى صلى اللقه عليه وسلم يوما قريبا منى ثم استيقظ يتبسم" فقلت منا اضحكك: "قال اناس من امتى عرضوا على يركبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة"

قالت فادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقالت ادع الله ان يجعلني منهم: "فقال انت من الاولين".

فحر جمت مع زوجهما عبائة بن الصامث غازياً اول ماركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصر فوامن غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليهاد ابة لتركبها فصر عنها فمانت.

( بخارى جلد 1 صفى 392 بسلم جلد 2 صفى 142 ، استن الكبر كالليم على 9 صفى 160 ، والكر الكليم على جلد 9 صفى 166 ، ولا كل الليم قل جلد 6 سفى 451 ، ولا كل الليم قل جلد 6 سفى 451 ، ولا كل الليم الليم النفارى جلد 4 شفى 358 ، تيسير االبارى جلد 4 ش 49\_ )

(ترجمہ) المام بخاری علید الرحمہ فرماتے ہیں ہم نے عبداللہ بن یوسف سے بیان کیا، انہوں نے لیم بن جہان سے، وہ (کیا، انہوں نے لیم بن جہان سے، وہ (حضرت) اس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنی خالد (حضرت) ام جرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنبا سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک ون نبی کریم ( علیہ ملحان رضی اللہ تعالی عنبا سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں ایک ون نبی کریم ( علیہ میرے ہاں آ رام فرمار ہے تھے۔ پھر آپ ( علیہ کیا یا رسول اللہ ( نسلی اللہ علیک و علم) آپ ( علیہ کیا یا رسول اللہ ( نسلی اللہ علیک و علم) آپ ( علیہ کیا یا رسول اللہ ( نسلی اللہ علیک و علم) آپ ( علیہ کو کس نے جہالیا؟ تو اس سز رسوار ہو تکے جیسے یا دشاہ تحت بیں پھولوگ میرے سامنے چیش کئے جواس سز مسدد پر سوار ہو تکے جیسے یا دشاہ تحت پر شیختے ہیں ( حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں) یک نے کوش کیا ۔ دعافرمائے اللہ ( تار ب و تعالی ) جھے ان میں سے کرے۔

( رجمہ: \_ ) امام بخاری علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں ہم سے ابونعمان فے بیان کیا، انہوں نے حماد بن زیدے، انہوں نے میکی ہے، انہوں نے محد بن حبان سے، انہوں نے (حضرت)انس بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) ہے ، وہ فرماتے ہیں مجھے (حضرت) ام حرام (رضی الله تعالی عنها) نے بتایا کہ رسول کریم عظیمہ نے ایک دن میرے گھر میں قبلولہ فرمایا اور بکھ دیرے بعد محراتے ہوئے بیدار ہوئے ،تواس نے عرض کیا! یار سول الشعافیہ آپ عظی کل کے سرارے ایں؟ آپ عظی نے فرمایا جھے میری است سے ایک قوم ت تعجب لاحق ہوا ہے جو بادشاہول کے تخت پر بیٹھنے کی طرح سمبندر میں سواری کرے گی۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ علاقے آ سے تھے وعافر مائیں کداللہ تبارک وتعالی مجھے بھی ان میں سے کردے۔ تو آپ علی نے فر مایا تو ان میں سے ہے۔ بعدازیں آپ علی جرسو مسي اور ( ي المحدريك بعد ) مكرات بوك بيدار وك اوراى طرح فرمايا- بدواقعدد وتين دفعہ موا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ علیہ اللہ ( تبارک و تعالی ) سے دعا فرمائیں کہ مجھے ان میں ہے بھی کردے۔ آپ بھٹھ نے فرمایا تو پہلے لوگوں کے ساتھ ہے۔ (حضرت) ام حرام (رضی الله عنها) سے (حضرت) عبادہ بن صامت (رضی الله : تعالی عنہ) نے نکاح فر مایا اور ان کو ساتھ لے کرغز وہ کے لئے گئے۔ جب واپس لوٹے اور مواری ان ( یعنی حضرت ام حرام رضی الله عنها ) محقریب کی گنی تا کدوه اس پرسوار بهون تووه ا كرير ين اوران كي كرون أوك كي \_"

امام بخاری علیه الرحمہ نے باب غزوۃ المعواۃ فی البعو ٹیں درج ذیل الفاظ ٹیں بھی صدیث شریف کھی ہے۔ قرماتے ہیں:۔

حدثنا عبدالله بن محمد ثنا معاوية بن عمرو ثنا ابو اسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمان الانصارى فال سمعت انسا يقول دخل رسول الله مَنْ على بنت ملحان فاتكا عندها ثم ضحك ، فقالت لم تضحك يا رسول الله فقال ناسٌ من امتى يوكبون البحو الاختنو في سبيل الله مثاهم مثل الملوك على الاسرة فقالت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني

منبهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل اومم ذلك فقال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل اومم ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادع الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال: قال انس فتزوجت عبادة ابن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت.

( بنخار في جلد 1 ص 403، عمدة القارى جلد 7 بز 14 ص 164 ، في البارى جلد 4 ص 95 بتيسير الباري جلد 4 ص 96 بقنيم المخارى جلد 4 ص 430 )

(ترجمہ: ) '' حدیث بیان کی ہم ہے عبداللہ بن محد نے ، انہوں نے معاویہ بن محرو ہے بیان کی ، انہوں نے معاویہ بن محرو میں بیان کی ، انہوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے ، فرماتے ہیں ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا ، آپ فرماتے تھے کہ رسول کر یم علی (حضرت) ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں تکیدلگا کر سوگئے پھر آپ تھے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ۔ (ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ) میں نے عرض کیا! یارسول اللہ علی آپ آپ تھے کہ رسوار ہیں ، جسے نے فرمایا میری امت کے لوگ اللہ (تبارک وتعالی ) کی راہ میں بنز سمندر پر سوار ہیں ، جسے باوشاہ خت پر ہیں ہے اللہ (تبارک وتعالی ) کی راہ میں بنز سمندر پر سوار ہیں ، جسے باوشاہ خت پر ہیں ہے اللہ (تبارک وتعالی ) ہے دعا ہے جے وہ جھے ان میں کر دے تو ایس سے نے فرمایا :

اللهم اجعلها منهم

"ا مرسر الله (جل جل الك) اس كو بھي ان لوگوں ميں كر-"

آب علی کے جا گے۔ یس نے عرف کی اپنا سر انور رکھ کرسو گئے۔ پھر ہنتے مسکراتے ہوئے جا گے۔ یس نے عرض کیا یا رسول اللہ علی آ آپ علی آ آپ علی نے فرمایا میری است میں سے اللہ (جل شانہ) کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ میرے سامنے پیش ہوئے۔ جیسے پہلے فرمایا تھا۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا! یا

9 حضرت عبداللدين يوسف

10\_ حفرت محد بن يكي بن حبان

11 - معزت ليث

12\_ حطرت عادين ذيد

.13\_ حضرت ايونعمان

14 - حضرت عبدالله بن عبدالرحمن الصاري

15\_ حفرت ابواسحال

16\_ حضرت معاديدابن عرد

17 - حفرت عيدالله بن محر

شرکورہ بالاتمام روایات میں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کو بیا طلاع غیبی دی گئی ہے کہتم پہلے سمندری جہاد میں جاؤگی، دوسرے جہاد میں نہیں جاؤگی۔ جبکہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ہر باریبی عرض کرتی رہیں کہ دوسرے جہاد کے لئے بھی دعافر مائیں۔ مگر آپ علیقے نے ہر مرتبہ بھی فرمایا۔

انت من الاولين

"و يهالظرين موكى-"

جَكِه آخرى فقل شده روايت ين يديعي واضح فرمايا:

انت من الاولين ولست من الاخرين

«لعني تم بهالشكريس بوگ اورتم دوسر في شكريس نيس بوگ-"

کیما خوبصورت عقیدہ ہے حضرت ام حرام (رضی الله عنها) کا، آپ علی نے جیسے فر مایا و پسے ہی کان آپ علی نے جیسے فر مایا و پسے ہی مان لیا اور پھر حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کاعقیدہ بھی واضح ہے کہ رسول کریم علی ہے کہ انسے والی باتوں کا اور غیب کاعلم ہے۔ رسول کریم علی ہے محالے محالے کہ انسے محالے کرام رضی الله تعالی عنه یا صحابیات رضی الله عنصن کے سامنے جب بھی غیب کی خبریں بناتے ، آنے والے حالات وواقعات بیان کرتے تو وہ نفوس قدسے بھی بھی نہ کہتے کہ کوئی

رسول الشفائلية دعا فرمائي الله (عل مجده الكريم) مجھے بھی ان لوگوں بیں ہے كرے، تو آپ تا نے فرمایا۔

انت من الأولين ولست مِنَ الإخرين.

''تو پہلے لوگوں میں شریک ہو پیکی لین پہلے لفکر میں اور دوسرے میں نہیں۔'' حضرت اسی رضی اللہ تعالیٰ عند اسی رضی اللہ تعالیٰ عند اسی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت عبادہ ہن صامت رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ہے تکاح کیا اور وہ ان کو ( روم کے ) جہاد میں لے گئے۔ جب جہاد ہے لوٹ کر آ رہی تھیں اور اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں تو انہیں جانور نے گرا دیا۔ ان کی گردن ٹوٹ گی اور انتقال کرگئیں اور (شہید قراریا نمیں)

ندکورہ بالاتمام روایات میں رسول کریم عظیمہ نے سمندری جنگوں اور جہاد کاذ کرفر مایا بے۔تمام روایات میں آئندہ کی خبر ہے۔ یعن خبر غیب فداہے۔

#### خصوصی نوٹ:

ندکورہ بالاتمام احادیث کی اصل روایہ حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جبکہ دوسرے راوی حضرت انس بن ما لکﷺ ہیں جوحضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیج لگتے ہیں۔ بیان شدہ روایات کے دیگر راوی درج ذیل ہیں۔

1- معفرت عمير بن الاسوعتسي

2- حفرت خالد بن معدان

3- حضرت تورين بزيد

4- حزت تزه

5- حفرت یجی

6- حضرت اسحاق بن يزيد ومشقى

7- حضرت اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحه

8- حضرت مالك

نہیں جانتا کل کیا ہوگا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتے،
جانتے اور مانتے تھے کہ نبی کریم علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علی کے رسول علیہ علی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علی کو ملوم غیب عقافر مائے ہیں۔ ان کا میڈی ایمان تھا کہ رسول کریم علیہ تبار کے کو آخری دوزخی اور آخری جنتی کا بھی علم ہے؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا بھی یہی عقید ہے؟

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مختلف اسناد کے ساتھ سمندری جہادوالی احادیث کو بیان کیا ہے ، حضرت ام بخاری علیہ الرحمہ کے علاوہ ویگر راو بول کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ اللہ جارک و حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے علاوہ ویگر راو بول کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ اللہ جارک و تعالیٰ نے رسول کر بم عظافہ مایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے بیس کہ اللہ جارک و تعالیٰ نے رسول کر بم عظافہ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بعد تک بعد تک بعد تک بعد تک بعد تک بھی علم عطافر مایا ہے سے قرآن مجیداوراحادیث مبارکہ کی کمی نفس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ بھی علم عطافر مایا ہے سے قرآن مجیداوراحادیث مبارکہ کی کمی نفس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ بھی عادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظافر مانے والا ، بھی یا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظافر مانے والا ، بھی تھی بال نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظافر مانے والا ، بھی تھی جو سکتے ہیں؟ اگر کوئی نا دان کلہ گو یہ بھیتا و سے کہ رسول پاکستان ہے والا اور لینے والا ہرا ہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی نا دان کلہ گو یہ بھیتا اپنی اصلاح کروائی چاہئے سے اہرکرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہم کوئو شرک نظر منا ہے اور بتا تے تو نہیں آتا تھا بلکہ جب رسول کریم عقیقی آئندہ کی ،غید کی ،غدا کی خبر سناتے اور بتاتے تو نہیں آتا تھا بلکہ جب رسول کریم عقیقہ آئندہ کی ،غیب کی ،غدا کی خبر سناتے اور بتاتے تو متحابہ کرائی رضی اللہ عنہم نعر سے دگاتے تھے ،شرک و گفر کے فتو نے نہیں لگاتے تھے ۔ شرک و گفر کے فتو نے نہیں لگاتے تھے ۔ شرک و گفر کے فتو نے نہیں لگاتے تھے ۔

آئے اب ان روایات کے بارے میں غور کرلیں کہ رمول کریم علی ہے۔ سمندری جہاد کے سلسلہ میں جتنی اخادیث وروایات نقل کی گئی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث شریف ہے جس کے دوجہلے قابل توجہ ہیں۔

قداوجبوا

2. مغفورلهم

معفود لھم سے ڈاکٹر اسرارا حمد نے بزید کوشتی ٹابت کیا ہے۔ کمال سے کہ بیرتمام لوگ نبی کریم ہولی ہائے جی کریم ہولی ہائے جی کہ بیرتمام کہ بندید کو اپنے آئی کریم ہولی ہائے جی کہ بندید کو اپنے آئی کہ بندید کو اپنے آئی کہ بندید کو اپنے آئی ہول ہائے جی کہ بندید کو اپنے آئی ہارا لیتے ہیں وہ صدیت شریف کا سہارا لیتے ہیں وہ صدیت شریف کا مہارا لیتے ہیں وہ صدیت شریف کا مہارا لیتے ہیں اوہ صدیت شریف کے اور سے جمادی کی کہلی جلد کے صفحہ وہ میں باب ما تیل فی قال الروم (لیمی روی نصاری سے جہاد کے بیان) میں الکھی ہوئی ہے۔

أيك مرتبه فيمر ملاحظه كركيل-

حضرت ام حرام بن ملحان رضى الله عنها فرماتي مين رسول كريم علي في فرماياند

(١) اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا

(٢) اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفورلهم

ان دونوں کا ترجمہ غیر مقلدین کے عالم وحید الزمان کی کتاب تیسیر الباری شرح . بخاری کی جلد 4ص 125 سے نقل کیا جاتا ہے۔

1۔ میری امت کا پہلالشکر جوسمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گاتھیق ان کے لئے واجب ہوگئی (لیعنی بہشت)

2۔ میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر (تسطنطنیہ) میں جہاد کرے گا (مغفور کہم) وہ مغفور ہوگا (یعنی ان کی بخشش ہوگی)

محولا ہالا تمام روایات میں ہے سرف ای روایت میں ''مدینہ قیصر'' کے الفاظ آتے ہیں۔جو بخاری شریف جلد 1 ص 409,410 پر ہے جس کواوپر قبل کیا جاچکا ہے۔ سب ہے اول اس حدیث شریف کی وضاحت میں صحیح بخاری شریف کے حاشیہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔

قوله قد او جبوا اى فعلوا فعلا و جبت لهم به الجنة "فتح" قوله مدينة قيصر ام ملك الروم قال القسطلاني كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمروابن عباس و ابن مديث فتطنطنيه كي عبارت كي شرح مين عدة القاري كي عبارت

قوله "قد او جبوا" قال بعضهم اي وجبت لهم الجنة قلت هذا الكلام لايقتضى هذا المعنى وانما معناه او جبوا استحقاق البحنة وقال الكرماني قوله او جبوا اي محبة لانفسهم قوله: قوله "اول جيشٌ من امتى يغزون مدينة قيصر" اراد بها القسطنطينيه كما ذكرناه و ذكران يزيد بن معاوية غزابلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعة من سادات الصحابة منهم ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير و ابو ايوب الانصاري و كانت وفاة ابي ايوب الانصارى هناك قريبا من سور القسطنطينية وقبره هناك تستسقى به الروم اذا قحطوا وقال صاحب المرآة والاصح أن يزيد بن معاوية غزا القسطنطينية في سنة اثنتين و خمسين و قيل سير معاوية جيشا كشيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية وقيل سير معاوية جيشا كشيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية قاو غلوا في بلاد الروم و كان في ذلك الجيش ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير وابو ايوب الانصارى و توفى ابو ايوب في مدة الحصار قلت الاظهران هولاء السادات من الصحابة كانوامع سفيان هذا ولم يكونوا مع يزيد بن معاوية لانه لم يكن اهلا ان يكون هو لاء السادات في خدمته و قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده يزيد لانه اول من غزا مدينة قيصر انتهى قلت اى منقبة كانت ليزيد و حاله مشهور (فان قلت) قال المُناسَّة في حق هذا الجيش معفور لهم قلت قبل لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل حاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله مالي مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لوارتد واحدممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم قدل على ان المواد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه متهم.

الزبير و ابني ايوب الانصاري و توفي بها ابو ايوب سنة اثنين و احمسين من الهجرة

كذا قاله في خبر البخارى وفي الفتح قال الملهب في هذا الحديث منقبة الممعاوية رضى الله تعالى عنه لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر و تعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله ان لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل السمغفرة حتى لوا ارتدوا احد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم.

ترجمد قو له قد او جبوا لینی ان کے لئے جنت واجب ہے دید قیصر لینی ملک دوم تسطلانی فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے مدید قیصر (قسطنید) پر بزید بن معاویہ نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ سردار صحابہ (کرام رضی اللہ عنہ) کی جماعت تھی جبیا کہ ابن عر، ابن عباس ابن ذیبرا در ابوابوب انصاری (رضی اللہ عنہ) اور ابوابوب انصاری 53 جری میں وہیں شہید ہوگئے۔ '' خبرالتھاری اور فتح الباری میں ہے کہ مہلب نے کہا ہاں صدیت میں دخیرت معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی منقبت ہے کہا اس نے مدید قیصر میں جنگ کی۔ '' کین ابن المین اور ابن المین و نے مہلب کا تعاقب کیا ہے کہ بہتو عمومی بات کی گئی ہے کہ جواس جہاد میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہوگی اور اس سے بدلاز منہیں آتا کہ کوئی دلیل خاص ہے خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی دلیل خاص ہے خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغفورہ میں مار شروط نے تو وہ اس عمومی ربتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ہیں بید لیل ہا آس پر کہ صفور لھم کی بنتارت ان میں شرط بنارت بائی جائے۔''

مرتد ہوجائے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس بیدلیل ہے اس پر کے معفوروہ ہے جس میں ان میں سے شرط مغفرت پائی جائے۔''

### فتح الباري كي عبارت:

قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعنى القسطينية ، قال المهلب: في هذا التحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لانه اول من غزا مدينة قيصر وتعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله: انه لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل خاص اذ لا يختلف اهل العلم ان قوله الله المغفرة حتى العموم ان لايخر عبدليل خاص الله المغفرة حتى لعمل ان قوله الله المغفرة على العموم اتفاقا فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم.

(الح البارى جلد 6 س 128 -127)

ترجمہ: (مدینہ قیصر پرغروہ) لینی قسطنطنیہ پر پڑھائی مہلب نے کہااس حدیث ہیں احضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی منقبت ہے کیونکہ انہوں نے پہلاسمندری جہاد کیا اور ان کے بیٹے پر ید کی منقبت ہے کہاں نے پہلی بارمدینہ قیصر پر پڑھائی کی اور مہلب کا این النین اور این منیر نے تعاقب کیا ہے کہاں ہے کہاں براتھاتی کا کہ کی کو دلیل خاص ہے بھی اس عموم سے خارج نہ کیا جا سکے جبکہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ علی کیا تو وہ منفقہ رئیم ''مشروط ہے (اہل مغفرت ہے) حتی کہا کہ کوئی اس غروہ کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ منفقہ طور پر اس عموم سے خارج ہے ہیں یہ دلیل ہے جس میں شرط مغفرت یائی حاے۔

فق الباري شريهي بوفى تملك الفزامة مات ابو ايوب الانصارى فاوصى ان يدفن عند باب القسطنطنية ان يعفى قبره ففعل به فلك ، فيقال ان الروم صار و ابعد ذالك يستقون به" (فق البارى جلد 6 س 128) ترجم : كراي غزوه في خفرت ابوايوب القاري ضي الدّتوالي عنه وت بوت تق

ترجمہ:'' (قد او جبوا) ہمراد ہے جیسا کہ بعض نے کہاان کے لئے جنت واجب ہے۔ علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمہ فرمائے ہیں میں کہتا ہوں میں کلام میں عنی بیان نہیں کرتا بلکداد جبوا کے معنی ہیں وہ جنت ان کا استحقاق ہے۔

یہ ارشاد کہ پہلا تشکر جو مدینہ قیصر پر جہاد کرے گائی ہے مراد تسطنطنیہ ہے۔ جیسا کہ
ذکر کیا، بزید جو کہ روی شہروں میں مصروف جنگ رہا۔ حتی کہ وہ تسطنطنیہ بہتے گیا اور اس کے
ساتھ اکا برصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں این عمر، این عباس، این زبیر اور ابوابوب
انصاری رضی اللہ عنہ مجی شامل تھے۔اس جہاد میں حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گی شہادت ہوئی اور ویزں شہر کی فسیل کے قریب ان کی قبر (انور) ہے اور جب وہاں قبط پر تا
ہے تو لوگ ان کے وسیلہ سے بارش کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔

اورروایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ بنتی اللہ تعالی عند نے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالی عند کی حید بنا وروم میں واخل ، اور اللہ تعالی عند کی سپر سالا رک ہیں قسطنطنیہ کی طرف لشکر کوروانہ کیا جو بلا وروم میں واخل ، اور اس اللہ تعالی عند کی سپر اور ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عند کی شہادت عنہم منظم سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عند کی شہادت ہوئی۔ ہم کہتے ہیں بیرماوات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عند کی شہادت موئی۔ ہم کہتے ہیں بیرماوات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کروگی میں کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اکا بر صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے ماتحت ہوں۔ اور اس حدیث میں 'دام ہدلب' کا بی قول کہ اس میں محابہ رضی اللہ عنہ کری جنگ لڑی اور اس کے بیٹے ین یہ کی جنگ لڑی اور اس کے بیٹے ین یہ کی جنگ لڑی اور اس کے بیٹے ین یہ کی منقبت ہے کہ انہوں نے بیٹی بحری جنگ لڑی اور اس کے بیٹے ین یہ کی منقبت ہے کہ انہوں نے بیٹی بحری جنگ لڑی اور اس کے بیٹے ین یہ کی منقبت ہے کہ اس نے مدینہ قیصر پر جہاد کیا۔

علامہ بدرالدین عنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کداس میں بربید کی کون می منقبت ہے جبکہ اس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کیے کدرسول اللہ علیہ نے اس لشکر کے بارے میں "مغفور گھم" فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل کا بیہ مطلب تو نہیں کہ وہ دلیل خاص ہے بھی خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ الل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اس میں کوئی جہاد والوں میں سے اس کے بعد ارشاد "مشروط" ہے کہ وہ اہل مغفرت ہے ہو جتی کہ کوئی جہاد والوں میں سے اس کے بعد

# حاشیه بخاری اور فتح الباری کی عبارات میں ڈاکٹر اسراراحمد کی کانٹ چھانٹ

عاشير بخاري جادا م 410 من به قد او جبو افعاد و جبت لهم به الجنة.

لینی،قد او جبوا سے مراد ہے کہ ان کے لئے جنت واجب ہے۔علامة مطلانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر (قطنطنیہ) پریزید (جوحفرت امیر معاویہ فنی اللہ تعالی عند کا بیٹا ہے) نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ مردار صحابہ کی جماعت تھی جیما کہ حضرات این عمر،این عباس، این زبیر،اور ابوالیب انصاری رضی اللہ عند 52 ھیں وہیں شہید ہوئے۔ فتح الباری میں ہے کہ المجلب نے کہا ہے۔فسی منا المحدیث منقبة المعاویة لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدینة قیصر .

(في البارى جلد 6 ص 78 معاشية فارى جلد 1 ص 410)

لیعن "اس صدیث (پاک) پس حضرت امیر معاویدرضی الله تعالی عند کی فضیلت ہے اس کے کہانہوں نے پہلا بحری جہاد کیا۔ بیزان کے بیٹے یزید کی بھی فضیلت ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتب مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر جہاد کیا ہے۔''

وُ اكْرُ الراداعديديمول ما منامه "مثال" في ما بنام "مثل " جلد فمبر 36 شارونمبر 10 اكتوبر 1986 ، بيطابق صفر المظفر من 1407 هيل" كالدين تسطيط في التي عنوان (شہید ہوئے) اور فوت ہونے سے پہلے وصیت فرمائی کہ جھے باب منطقار میں وہن کردینا چنا نچان کی وصیت کے مطابق انٹیس وہیں وٹن کیا گیا۔ روی لوگ آپ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے۔''

#### ارشادالساری شرح بخاری کی عبارت:\_

وكان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية وه معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير وابي ايوب الانصارى و توفي بهاسنة النتين وخمسين من الهجرة و استدل الملهب بها على ثبوت خلافة يزيد وانه من اهل الجنة لدخوله في عموم قوله (مغفور لهم) و اجيب بان هذا جار على طريق الحمية لبني امية ولا يلزم من دخوله في ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا خلاف ان قوله عليه الصلاة و السلام مغفور لهم مشروط يكونه من اهل المغفرة حتى لوارتد واحد ممن غزاها بعد ذالك لم يدخل في ذالك العموم انفاقاً.

(ارشادالهاری جلد 5 205)

ترجمہ: ''اور جوشہر قیصر قطنطنیہ پر پہلی بار حملہ آور ہوا وہ پر بیر تھا اور اس کے ساتھ سادات صحابہ کرام رضی النہ عنہم کی جماعت تھی۔ مثل ابن اعمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابوا بوب انصاری رضی النہ تعالیٰ عنہ نے 52 ھے کو ہیں انتقال فر مایا۔
انصاری رضی النہ عنہم اور ابوا بوب انصاری رضی النہ تعالیٰ عنہ نے 52 ھے کو ہیں انتقال فر مایا۔
اس مہلب نے بربید کی خلافت اور اس کے بعثی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ وہ (مخفور اسم فور اسم مہلب نے یہ بات بنو الم میں کے ارشاد کے عموم میں داخل ہونے یہ بات بنو امر کی جماعت کی وجہ سے کی ہے۔ اور بربید کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضروری نہیں امر کی جماعت کی وجہ سے کی ہے۔ اور بربید کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضروری نہیں ہوسکا کی کونکہ اس برشرط کے تحت وہ لوگ مغفرت کے اہل خوں گے جی اس سے خارج نہیں ہوسکا کی بعد مربد ہوجائے تو وہ بالا تفاق آ

کے تخت اپنے موکل یزید کی وکالت کرتے ہوئے مخلف کتابول سے حوالہ جات پیش کئے اللہ اور حوالہ بنا ہے۔ اللہ بناری ''اور'' حاشیہ بخاری'' سے افعال نہیں کے فقل کیا ہے لئے الاری ''اور'' حاشیہ بخاری'' سے نقل کیا ہے لئے اللہ کے سامنے اپنے گروہ کے طریقہ کے مطابق پوری عبارت حوالہ کے طور پر نہیں ہیں کہ بھال تک ان کے موکل یزید کی العریف کا ذکر ہے۔ وہال تک حوالہ نقل کیا ہے۔ حالا تک انہیں محولہ بالا کتابول میں یزید کے بارے میں مزید بحث بھی ہے جو فقل کیا ہے۔ حالات انہیں محولہ بالا کتابول میں یزید کے بارے میں مزید بحث بھی ہے جو داکتر صاحب نے انتہائی ناانسانی سے جھیالی ہے ای سے آگے انہی کتابوں میں فقل کیا گیا ہے۔

'' کیکن ابن التین اور ابن المنیو نے مہلب کا تعاقب کیا ہے کہ بیتو عموی بات کہی گئی ہے کہ جواس جہادی شریک ہوگا اس کی بخشش ہوگی اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ کوئی ولی ولی خاص سے خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغفور تھم کا ارشاد' مشروط' ہے حتی کہ الن میں سے اگر کوئی مرتد ہوجائے تو وہ اس عموی مغفور تھم کا ارشاد' دوخل نہ ہوگا۔ اپن بید کیل ہے اس کی کہ دان میں ہے اس کی مقارت ان میں اس کے لئے ہے جن میں شرط بشارت یائی جائے۔''

عدة القاري كي عبارت اور دُاكرُ اسراراحد:

علامہ بدرالدین بینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمد ۃ القاری شرح بخاری ، جز 14 صفحہ 199 میں ای حدیث کے ماتحت کیصے ہیں۔

'' بہلالشكر جو سندرى جہاد پر گيا وہ حضرت امير معاديد (رضى الله تعالى عنه ) كى قيادت شي رواند ہوا۔ ابن جرير نے لکھا ہے كہ بعض لوگ كہتے ہيں كه يہ جہاد 27 ھاكو ہوا اور '' بيقبر ص كا جہاد ہے' جو حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنہ كے دور خلافت ميں ہوا۔ واقد ك نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور الو معشر نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور الو معشر نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور الو معشر نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور الو معشر نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور الو معشر نے كہا ہے جہاد 33 ھاكو ہوا اور حضرت ام حرام رضى الله عنہا ان كے ساتھ تقیس۔

(قداو جبوا) سے مراد ہے جیسا کربھش نے کہاان کے لئے جت داجب ہے۔

پہلانشکر جومدینہ قیصر پر جہاد کرے گائی سے مراد تسطنطنیہ ہے۔جیسا کہ ذکر کیا، پزید جو کہ ردی شہروں میں مصردف جنگ رہا۔ حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ بھنے گیا اور اس نے ساتھ اکا ہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں ابن تمر، ابن عباس، ابن زبیراور ابوا یوب انساری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس جہاد میں حضرت ابوا یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت موئی اور و ہیں شہر کی قصیل کے قریب ان کی قبر (انور) ہادر جب وہاں قبط پڑتا ہے قولوگ ان سے وسیلہ سے بارش کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں۔

اور دوایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید سالاری بیں قنطنطنیہ کی طرف لشکر کوروانہ کیا جو بلا دروم بیں داخل ہوا۔

اس کشکر میں حضرات، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، اور ابوابوب الصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم مضاور کا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم سے اور کا صرہ کے دوران بھی حضرت ابوابوب الصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم سے بین ریسا دات سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مشرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان شخصہ کے نامی میں معاویہ کی سرکروگی ہیں، کیونکہ وہ اس کا المی نہیں تھا کہ اکا بر سحاب رضوان اللہ تعالیٰ عبہ میں اللہ تعالیٰ کہ کا بی منبول کے انہوں نے بہائی بحری جنگ اس میں (حضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی منبقت ہے کہ انہوں نے بہائی بحری جنگ اس میں دوران کے بیٹے برزید کی منقبت، ہے کہ اس نے مدینہ قیصر پر جہادکیا۔

علامہ بدرالدین بینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں بزیر کی کون م منقبت ہے جبکہ اس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کے کہ رسول اللہ علی نے اس کشکر کے بارے میں ''مغفور لہم'' فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عوم میں وافل کا بیر مطلب تو نہیں کہ وہ دلیل خاص ہے بھی خارت نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علی کا ارشاد ''مشر وط ' نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل مغفرت ہے ہو جی کہ کوئی جہا و والوں میں ہے اس کے بعد مرتبہ ہوجا نے تو وہ اس عوم میں دافل نہیں ہوگا۔ ایس بیر کہ مغفور وہ ہے جس میں ان میں سے شرط مغفرت یائی جائے''

وْاكْرْ السراراحد في فدكوره بالا ما بنامه "بيثاق" مفي 22 يرحوال فير 4 يس عدة القاري

شرخ بخاری کا حوالہ دیا ہے مگر انتہائی جالاگ سے بزید کی دکالت کرتے ہوئے ساری وہ عبارت جس شن مہلب اور بزید کا تعاقب ہاور برعبارت کہ:۔

''اورجب وہال قطریز تا ہے آوگ ان کے وسیلہ سے ہار آن کے لئے دعا نیس کرتے ا۔''

ے اخرعبادت تک ماری تریفظم کرلی ہے۔

ایک تواس کئے کہ ڈاکٹر صاحب وصال شدہ بزرگوں کا دعا میں وسیلہ لینے کے متکر میں۔ دوسرے اگلی عبارت جوہم نے پوری پوری تحریر کی ہے اس سے ڈاکٹر صاحب کے فائن وفاجر موکل میز پدکامقدمہ کمز ور ہوجاتا ہے۔

تاريخ كالل ابن ايثر اورتاريخ ابن خلدون

بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عوف و امرابنة يزيد بالغرة معهم، فتثاقل واعتل، فامسك عنه ابوه، فاصاب الناس، في غزاتهم جوع و مرض شديد، فانشا يزيد يقول:

ما آن آبالی بما لاقت جموعهم بالفر قدونة من حمی ومن موم اذا اتکات علی الانماط مرتفقا بدیر موان عندی ام کلشوم

ام كلترم امراته وهي ابنة عبدالله بن عامر فبلغ معاوية شعره فاقسم عليه ليلحقن، بسفيان في ارض الروم ليصيبه ما اصاب الناس، فسار ومعه حمد كثير اضافهم اليه ابره، وكان في هذا الجيش ابن عباس و ابن عمر و ابن الربير و ابر ايوب الانصاري وغيرهم.

میں روانہ کیا اورانے بینے کواس شکر میں شامل ہونے کا تھم دیا تو یزید پہلے بہانے بنا کر بیشا رہا، اس کے جیلے بہانوں میں آ کر حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )نے اس کو رخصت دے دی (شان خداوندی) اور تشکر رائے میں ابتلا کا شکار ہوگیا اور قبط اور بیاری نے لپیٹ میں لے لیا۔ یزید کو پید جلا تو اس نے بیشعریر جا۔

ترجمہ:۔'' بھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں کہ ان الشکروں پر ماقم فرقد ونہ پر بخاراور کن کی بلا کیں نازل ہوگئ ہیں۔ جبکہ میں دیر میراک میں او نے تخت پر تکیدلگائے ہوئے ہوں اورام کلاؤم میرے باس بیٹھی ہے۔'' کلاؤم میرے باس بیٹھی ہے۔''

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیشعر سے توقیم کھالی کداب میں برید کو حضرت مفیان بن موف (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے پاس ضرور بھیجوں گا۔ تا کہ اس کو بھی ان مصیبتوں کا حصہ ملے جولوگوں پر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یزید کوایک جماعت کثیرہ کے ساتھ جس میں ابن عباس ، ابن عمر ، ابن زبیر ، اور ابوابوب انصاری بھی تھے، روانہ کیا۔''

وكيل يزيد ذاكثر اسراراحد كافرمان عالى شان

ڈاکٹر اسراراحمہ نے این ذکورہ بالارسالہ کے شخیمبر 25 پرتکھا ہے۔

ای طرح بیدوا قعد تاریخ این خلدون عربی جلد 3 صفحه 10 پر بھی ہے۔

"اگر چیبعض دوسری تاریخی روایات بیس ارض روم پرهملدآ درجونے والے پہلے اسلامی الشرکے سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت مفیان بن عوف رضی الله رقعالی عند کا نام بھی آیا ہے جیسے کامل ابن اثیر کی روایت کے مطابق لیکن اول توالی منذکرہ روایات بالاکثیر اور معتبد علیہ روایات کے مقابلے میں زیادہ وقعت کی حامل نہیں ہیں۔"

دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نے ''تاریخ این خلدون'' کا حوالہ دے کر اس کی روایت کو معتدر دوایات میں شامل کیا ہے۔ جس میں ''کامل این اثیر' بھی کی مثل تر ریموجود ہے مگر کامل این اثیر' بھی کی مثل تر ریموجود ہے مگر کامل این ایثر کی روایت کو غیر معتد لکھ دیا ہے اور پھر''تاریخ این خلدون'' کی عبارت تقل کر کے اس میں بھی ایک سطر کاٹ کر خیات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بے چارے ججود

ہیں جس گروہ ہے ان کا تعلق ہاں کا کام بی احادیث اور روایت میں کتر ہوت کرنا ہے۔

و اکثر صاحب نے عمد ہ القاری شرح بخاری کو معتدروایات میں شارکیا ہے۔ کیونکہ
عمد ہ القاری میں یزید کی قیادت کا بھی ذکر ہے۔ حالانکہ ای کتاب کی اس عبارت کے آگے
حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کالشکر
کے ساتھ دوائی کا ذکر ہے۔ لیکن و اکثر صاحب تو عمد ہ القاری کی بی عبارت بی بھم کر گئے۔
ان کو کیسے نظر آتی کیونکہ بیان کے موکل کے خلاف تھی ان کا موقف کمزور پڑجاتا ہے ان کا مقصد تو اپنے موکل کو تھے اور 'معفور' فابت کرنا ہے چنا نچہ ماہنا ہے' بیثا تی' کے صفحہ 24 پر لکھا

"بیاکی حقیقت ہے کہ سب سے اول فنطنطنیہ پر جہاد کرنے والالشکر مغفور ہے اور بیر بھی حقیقت ہے کہ اس لشکر کا امیر وقائد برید ہے اے"

ارشادالساری شرح بخاری جلد 5 صفحه 124 مطبوعه مصریس لکھاہے۔ اس سے ' المملب' نے برزید کی خلافت اوراس کے جنتی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ وہ (مغفور میم) کے ارشاد کے عموم میں داخل ہے اوراس کا جواب شرویا گیا ہے ''بان ہذا آجار علی طویق العجمیة لبنی امید'' کریہ بات' مہلب' نے بنوامیہ کی جمایت کی مصدے کی ہے۔'

یزید کے وکلاء نے مختلف کتابوں ہے ایسی عبارتیں پیش کی ہیں۔ جن سے یزید کا جسے میزید کا جس ہے کہ ان بزید کی جسیدہ بیان کرنامقصود ہے۔ لیکن قار کیس کرام کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ان بزید ک وکلاء نے مختلف کتابوں ہے' حمایتی فقرے' کاٹ کر پیش کئے ہیں۔ پچھلے صفحات میں ان کتابوں کی پوری بوری عبارات پیش کی ٹی ہیں تاکہ بزید کے وکلاء کی خیا نتوں کے بارے میں سید ھے ساد ھے مسلمان آگاہ ہوں۔

ڈاکٹر اسرار احمد کے دسالہ'' میثاق'' سے حوالہ جات جو یزید کی جمایت میں لکھے گئے ب-علامہ حافظ این حجر عسقلانی لکھتے ہیں:۔

"قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر.

( كَتَّ البارى ج 6 ص 78، ماشيه بخارى جلد 1 ص 410)

ترجمہ:۔''مہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی فضیات ہے اس لیے کہ انہی نے پہلا بحری جہاد کیا۔ نیز ان کے صاحبزادے بزید کی فضیات بھی ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ قسطنطنیہ پر چڑھائی کی۔ علامة قسطلانی علیہ الرحمۃ تحریفر ماتے ہیں۔

كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه حماعة من سادات الصحابة كابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير وابي ايوب الانصاري و توفي بها ابو ايوب.

(ارشادالهاري جلدة ص104 طبع دارالفكر)

ترجمہ ان مقطعطنیہ 'پرسب سے پہلے جہادین بدہن معاویہ نے کیا جس کے ساتھ کہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی شریک تھی ، جس میں عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ ابن زبیراورابوابوب انصاری رضی اللہ عنہم شامل تھے۔''

مشہورشار طین بخاری علامہ بدرالدین تینی علیہ الرحمہ اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:۔

ان يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسطنطنية و معه جماعة من سادات الصحابة عنهم ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و ابى ايوب الانصارى و كانت وفاة ابى ايوب الانصارى هناك قريبا من سور القسطنطينية و قبره هناك. (مرة القارل بلد 7 ٪ 14 س 199)

''یزیدرومی علاقول میں مصروف جہادر ہا۔ یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔اس کے نماتھ اکابرصحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت بھی موجودتھی ،جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوایوب اد آور کیسی للبیت کی موت اور ایمان کی جانگئی ہے کہ بعض علی عین منبررسول علیا کے میں منبررسول علیا کے میں کھڑے ہے ہوکراس محبوب بارگاہ رسالت، اس جگر گوشہ بتول کا ذکر مقارت آمیز لیجے میں کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جس ہے تم نے فیض حاصل کیا، وہ جن کی جو تیوں کے صدتے میں منہ میں ایمان واسلام کی معرفت حاصل ہوئی تو کیا این کی عیب چیزیاں کرتے ہو؟ پھراس میں عیب چینی اور خوردہ گری کے لئے تہ ہیں رسول تا ہے جیسے شمر بین ذی الجوش، بیزیداور ابین زیاو نے میں المال بیت اطہار کے خلاف مقدمہ میں تمہیں اپنا و کیل بنالیا ہے۔ ( قربت کی راہیں 19) اہل بیت اطہار کے خلاف مقدمہ میں تمہیں اپنا و کیل بنالیا ہے۔ ( قربت کی راہیں 19) بروفیسر صاحب نے برے حقیقت پندانہ انداز میں بیزید اور مجان برید، شمر بین وی الجوش اور این زیاد کا تم بن کی کے اشارہ بی کا فی ہوتا ہے۔ الجوش اور این زیاد کا تقارم بن کی کیا ہے۔ عقل مند کے لئے اشارہ بی کا فی ہوتا ہے۔ الجوش اور این زیاد کا تقارم بی کا فی ہوتا ہے۔

#### علامه وحيدالزمال اورد اكثر اسراراحد

انیک اور غیر مقلد مصنف وحید الزمال نے تیسیر البادی شرح بخاری جلد 4 ص 125 میں خوارج بینی میابان بزید کے لئے کردار بزید پیش کیا ہے۔ سی کوس وعن پیش کیا جا تا ہے۔

'' پہلا جہاد معاویہ کے ساتھ ہوا جزیرہ قبرص فتح کرنے کو۔ ای میں ام حرام شریک تعییں ۔ ان 58 ہیں دو سراجہاد چو شطاطنیہ بر ہوا۔ پزید بن معاویہ اس کا سردارتھا۔ اس میں بہت ہے سیحابہ شریک سے جے جیے ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیراور البوالیوب انساری رضی بہت ہے سیحابہ شریک سے جے جیے ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیراور البوالیوب انساری رضی بہت ہے سیحابہ شریک سے جے جیے ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیراور البوالیوب انساری رضی فلا اللہ تعیم ۔ اس صدیت ہے بعضوں نے یہ مطلب نکالا ہے۔ جیے مہاب نے کہ بزید کی خلافت سے تھے تھی اس کہ بزید جب شطنطنیہ پر چڑھ گیا تھا۔ اس وقت بک معاویہ خلافت سے کہ بزید کی خلافت تا حیات با تفاق علما ، جی تھی ۔ اس لئے کہ بزورہ بھی بخشا جائے اور بہتی ہو۔ خورا تخضرت علیا ہے کہ بخش مام مرحق امام حسن علیہ السلام نے خلافت ان کو تفویض کی تھی ۔ اب الشکر والوں کی بخش مارے دیں معیت میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات نے فرمایا وہ بہتی معیت میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات نے فرمایا وہ مساتھ ( لیمی معیت میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات نے فرمایا وہ مساتھ ( لیمی معیت میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات نے فرمایا وہ مساتھ ( لیمی معیت میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات نے فرمایا وہ اس کے خلافت اور آپ علیات میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات میں ) ایک شخص خوب بہادری ہے لارائی اور آپ علیات کے فرمایا وہ کور کیا ہوں کے خلافت کی کھیل کے خلافت کی کھیں کے خلافت کے فرمایات کی کہا کے خلافت کی کھیل کے خلافت کے فرمایا وہ کی کھیل کے خلافت کے خلافت کی کھیل کے خلافت کے خلافت کی کھیل کے خلافت کے خلافت کے خلا

انساری رضی القد تعالی عدشال تضای جہادیں حضرت ابوابو بھانساری رضی القد تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور وہیں شہر کی فصیل کے پاس ان کی قبر بھی ہے۔' (باتی عبارتیں ڈاکٹر اسراراحد نے بعضم کرلی ہیں)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیصلہ اور ڈ اکٹر اسر اراحمد ندکورہ بالا ماہنامہ'' جنان'' کے صفحہ 27 پر شاہ دلی اللہ صاحب محدث دہلوی کے حسب ذیل الفاظ جوشرح تراجم ابواب بخاری میں وار دہوئے ہیں۔قول فیصل کے طور پر درج کئے گئے ہیں اور اپنے موکل پریدکی صفائی چش کرتے اپنا صفایا کردیا ہے۔

المعنورعلیہ الصلو ہوالسلام کی اس صدیث میں "معنف ور نہم" فرمانے ہے بعض لوگوں نے بزید کی تجات پراستدلال کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس دوسر کے بھکر میں نہ صرف شریک بلکہ اس کا سر براہ تھا۔ جیسا کہ تاریخ شہادت دیتی ہے اور سیح بات بیہ ہے کہ اس صدیث ہے صرف اثنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غروہ ہے بہلے جواس نے گناہ کے تقے دہ بخش دیئے گئے۔
کیونکہ جہاد کفارات میں ہے ہور کفارات کا کام بیہ کہ وہ سابقہ گناہوں کے اثر کو ذائل کردیے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں کے اثر کوئیس بال اگراس کے ساتھ بیمی فرما کردیے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں کے اثر کوئیس بال اگراس کے ساتھ بیمی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لئے اس کی بخشش کردی گئی تو بے شک بیر حدیث اس کی نجات پر دلالت کرتی اور جب بیصورت نیس تو نجات بھی ثابت نہیں بلکہ اس صورت میں اس کا معاملہ حق تعالیٰ کے سیر دے۔ "

( بحواله يزيد كي شخصيت تاليف موادى عبدالرشيد تعمالي صفي 24122)

پروفیسر ابوبکرغزنوی اوریزید کے وکلاء

پروفیسرابوبکرغر نوی کے مقالات کو '' قربت کی را ہیں'' کاعنوان دے کر مکتبہ نو تو ہے۔ 4۔ شیش محل روڈ لا ہور والوں نے چھاپہ ہے۔ پروفیسر صاحب اور ناشر ہر دو کا تعلق اہل عدیث (لینی غیر مقلدین) ہے ہے۔

پروفیسرصاحب نے برید کے ' خارجی' وکیلوں کی افسوسناک حالت بیان کی ہے۔

کی اہل بیت ہے عدادت اور اہل بیت کی اہانت و ذلت کے واقعات سلسل کے ساتھ اس سے سرز دہوتے رہے۔ ان تمام واقعات ہے اٹکاراز راہ تکلف ہے۔

ایک طبقہ کی زائے یہ ہے کو آل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مومن کا ناحی قبل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، مگر احمات تو کا فروں کے لئے مخصوص ہے۔ ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوں آتا ہے۔ وہ نبی کریم علیق کے کلام سے بھی بے خبر ہیں۔ کیونکہ حضرت فاطمہ الرُّ ہرارضی اللہ عنہا اور ان کی اولا دیے بغض وعدادت اور تکلیف پہنچانا، ان کی تو بین کرنا ہا عث ایڈ اوعداوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں بید حضرات بزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا آبات و عداوت رسول اللہ علیہ کفر ولعت کا سبب بیس ہاور سے بات جہنم کی آگ میں پہنچائے کے لئے کافی نہیں ہے آیت کریمہ ملاحظہ ہو۔

ان اللين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و اعد لهم عذابا مهيناه (پ22الاتزابآيت57)

ترجمہ: ''بے شک وہ جواللہ (جل شائہ) اور اس کے رسول عظیمہ کو ایڈ ایجیاتے
ہیں۔ان پر دنیاو آخرے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (اور اللہ جل جلالہ) نے ان کے لئے
دروناک عذاب تیار کررکھا ہے۔' علمائے سلف اور مشاہیرامت میں بعض نے جن میں امام
احمہ بن ضبل علیہ الرحمہ جسے بررگ شامل ہیں۔ یزید پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی جوشر بعت
اور حفظ سنت میں بڑے تعشد و تھے۔ اپنی کتاب میں لعنت بریزید کوعلمائے سلف سے تقل کیا
اور حفظ سنت میں بڑے تعشد و تھے۔ اپنی کتاب میں لعنت بریزید کوعلمائے سلف سے تقل کیا

شيخ عبدالحق مدت دبلوى رحمة اللدتعالى علية فرات بي-

" ہماری دائے میں بریدمبغوض ترین انسان تھا۔ اس بد بخت نے جو کار ہائے بدسر انجام دیے ہیں، امت رسول علیقے میں ہے سی سے نیس ہوئے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنداور اہائت اللہ بیت سے فارغ ہوکر اس بد بخت نے مدید منور و پرلشکرکشی کی اور اس مقدس شہر کی ہے حرشی سے بعد اہل مدید کے خون سے ہاتھ دیگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دورخی ہے۔ بہتی اور دوزخی ہونے بین خاتمہ کا اعتبار ہے۔ یزید نے کو پہلے اچھا کام کیا کہ متطافقہ پر چڑ ھائی کی مگر خلیفہ بینے کے بعد اس نے وہ گند پیٹ سے نکالے کہ معاذ اللہ محد مصافہ اللہ محد سے المام محتبان کی محر خال کے کہ معاذ اللہ محتبان کی الم محتبان کی محب سر مبارک انام حسین علیہ السلام کو تل میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ مدید منورہ پر چڑ ھائی کی حرم محتب میں محتبر میں محتبر میں محتبر میں محتبر میں محتبر موائے یہ محب نبوی علی تھے اور قبر شرایف کی تو بین کی ، مکہ مکر مد پر چڑ ھائی کی وہاں جینی تا گائی ،عبداللہ بن زبیر کو شہید کرایا ، جاج کا الم نے اپنے غلام کے ہاتھ سے کی ، وہاں جینی اور بزرگوں کو ناحی قبل کرایا۔ ان گند گیوں کے باوجود کی کوئی بزید کو مختوراور بہتی کہ بسکتا ہے؟

قسطلانی نے کہا پر بیدا مام حسین علیہ السلام کے آل سے خوش اور راضی تھا اور اہل ہیت کی اہانت پر بھی اور یہ امر متواتر ہے اس لئے ہم اس کے باب میں تو قف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں بھی ہم کو کلام ہے۔ اللہ کی لعنت اس پر اور اس کے مددگاروں پر آئہتی۔'' (من وعن)

شخ عبدالحق محدث د بلوى اوريز يدكاحشر

شخ المحد ثین برکت مصطفی فی الهند حضرت شخ عبدالحق محدت و ہلوی رحمت الله علیہ فی کتاب "محیل الایمان" میں " یزید کا حشر" بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں " بعض علاء البلست تو یزید کے معاملہ میں بھی تو قف ہے کام لیتے ہیں ۔ گربعض غلو وافراط کی وجہ ہے اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اگریت کی بناء پر امیر مقرر ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام پرضروری تھا کہ ان کی اطاعت کرتے نعوذ باللّٰه من هذا القول و هذا الاعتقاد (لیمنی اللہ کی پناہ اس تول اور اس

''مدینہ شریف جانے والے اوگوں نے برملا کہا کدوہ خدادش ہے، شراب نوش ہے تارک الصلواۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم ہے محت کرنے ہے بھی باز نہیں آتا۔' برید

وآلہ وہلم کے باتی ہائدہ صحابہ کرام رضی التد نئیم اور تا بعین اس کی تیج ستم کی نذر ہو گئے۔ اور اس کی تو بداور دوسرے اہل اس کی تو بداور دوسرے اہل ایمان کے ولوں کو میزید کی عرب والف (اس کے مددگاروں اور معاونین کی مواشت اور ان کمام لوگوں کی دوتی ، جوائل بیت نبوی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے بدخواہ رہے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور ان ہے محت وصد ق عظیدت سے محروم رہے ہیں ) سے محفوظ و ہامون رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے احباب کو اہل بیت اور ان کے نیک خواہوں کے زمرے ہیں رکھے اور و نیا و آخرت ہیں اہل بیت کے مشرب و مسلک پر رکھے ۔ بعدومة النبی و الله و الا مجاد و معنہ و کومه و هو قویب معجب

#### حافظاین کشرکی نگاه میں بزید

أمر إ قد روى ان ينزيد كان قدا اشتهر بالمعارف و شرب الخمر و الغناء و الصيد و اتخاذ نعلمان و القيان و الكلاب و النطاح بين الكباش و الد باب و القرود، وما من يوم الايصبح فيه محمورا، و كان يشد القرد على فرس مسرجة بجمال ويسوق به، ويلبس القرد قلانس اللهب، وكذلك الغلمان وكان يسابق بين الخيل، وكان اذا مات القرد حزن عليه و قيل: ان سبب موته انه جمل قردة و جمل ينقزها فعضته و ذكر و اعنه غير ذلك و الله اعلم بضحة ذلك.

ترجمہ: ''اور بے شک روایت کیا گیا ہے کہ وہ یزید مشہورتھا آلات ابھو والعب کے ماتھ اور شراب کے پینے اور گانا بجانا سننے اور شکار کھیلنے اور بے دیش لڑکول کور کھنے اور چھنے بہانے اور کئول کور کھنے اور بینگوں والے دنبوں اور ریکچوں اور بندرول کو آپس میں لڑانے میں اور کوئی دن البیان تھا جب کہ وہ شراب سے تخور نہ ہوتا اور بندرول کو زین شدہ سمجھوڑ وں برسوار کر کے دوڑا تا تھا اور بندرول کے سروں پرسونے کی ٹوبیاں رکھتا تھا اور بندرول کے سروں پرسونے کی ٹوبیاں رکھتا تھا اور ایک ایک تھا کا اور بندرول کی دوڑ کروا تا اور جب کوئی بندرم جاتا ہے تو اس کو

اس کے مرنے کا صدمہ ہوتا تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کی موت کا سب بیٹھا کہ اس نے ایک بندر کو اٹھایا ہوا تھا۔ اور اس کو اچھا لٹا تھا کہ اس نے اس کو کاٹ لیا۔ مور ٹیمن نے اس کے علاوہ اس کے قبائے بیان کئے ہیں۔

أمر2: وكان فيه ايضا اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوت في بعض الاوقات، و اماتنا في غالب الاوقات. وقد قال الامام احمد: حدثنا ابو عبدالرحمن ثنا حيوة حدثني بشير بن ابي عمرو الخولاني ان الوليد بن قيس حدثه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول يكون خلف من بعد سين سنة اضاعوا الصلاة واتبعو الشهوات فسوف يلقون غياً:

( البداية النهاييجلد 8 صفحه 230 منتدرك حاكم جلد 2 ص 406 منداجه جلد 3 ص 88 ، ولا أل النبوة للبيبقي جلد 6 ص 465)

تر جمہ ''اور نیز اس (بزید) میں شہوات نفسانیہ میں انہا کے بھی تھا اور ابعض اوقات
بعض نماز وں کو بھی چھوڑ و بتا تھا۔ اور وفت گڑ ار کر پڑھنا تو اکثر اوقات رہتا تھا۔ حضرت
امام احمد بن طبیل رحمة اللہ تعالی علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی
عندے روایت بیان کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ من
عندے روایت بیان کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ من
بیروی کریں گے اور شہوات نفسانیے کی
بیروی کریں گے اور شہوات نفسانیے کی
بیروی کریں گے و عنقریب وہ (جہنم کی وادی) عنی بیس کریں گے ۔''

عافظ ابن جحرفتم البارى شرخ بخارى جلد 13 ص 12 پرزير نظر عديث إبيرى امت كى بلاكت قريش لوجوالول كے باتھوں سے لكھتے ہيں 'وهدى هدا اشارة اللى ان اول الاغليمة كان فىي سنة ستين و هو كذالك فان يزيد بن معاوية استخلف فيها. "

ترجمہ: ''اس ٹیں اشارہ ہے کہ پہلائو جوان س ساٹھ ٹیں ہوگا اور و بیا ہی ہوا۔ کیونکہ پرید ہن معادیداس من ٹیں صاحب حکومت ہوا۔'' باب:3

### تا قیامت موجوداہل بیت رسول اللہ علیہ کے فضائل

#### پېلی فضیات

قر آن اور اہل ہیت رسول قیامت تک چشمہ مدا ہے ہیں نبی اکرم نورجسم علی کے خطبہ بدا اودان میں جہاں انسانی کے باتی لاز وال اصول بیان فرمائے وہاں قر آن اور اپنی اہل بیت کواپئی ودیا دگاریں قرار دیا جن سے آپ کی امت کوتا قیامت ہدایت اور برکت حاصل ہوتی رہے گی۔

چٹا نیچہ حضرت جاہر بن عبداللہ علیہ اللہ علیہ دوایت ہے فرماتے ہیں بیں نے رسول بیاتی کو عرفات والے دن عج کے دوران دیکھا کہ آپ این اوٹنی قصوا پر سوار تنے میں نے سنا آپ یوں خطبدار شادفر مارے تنے۔

يناً أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي تَرَكْتُ فِيْكُمُ مَّا اِنْ احَذَّتُمْ بِهِ لَنْ تَصَلَّرًا كِتَابُ اللَّهِ وَ عِتُرَتِي اهْلُ بَيْتِيُ.

اے لوگویس تمہارے درمیان دوچیزیں چھوڑ رہا ہوں کداگرتم اے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراد شدہو گے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری منز ستادرمیری اہل ہیت۔ (ترندی شریف جلد دوم سفحہ 219 اواب المناقب اہل ہیت النبی) والذي يظر ان المذكورين من جملتهم وان اولهم يزيد (فتح الباري جلد 13 ص 13-19)

اور وہ جواس جدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیند کور بھی ان میں سے اور ان میں سے سے اور ان میں سے سے اور ان میں سے سے ا

" حضرت ابو ہر بروں اوی بیں ،فر ماتے ہیں ، بیں نے الصادق المصدوق ہی کریم

هلکت امتی علی یدی غلمة من قریش فقال مروان لعنة الله علیهم غلمة فقال ابوهریوة لوشنت ان اقول بنی فلان بنی فلان لفعلت (بخاری جلد 2 س 1046 ، فتح الباری جلد 13 س 11، عدة القاری جلد 12 س 24 س 180) کرمیری امت کی ہلاکت قریش کے چنداڑکوں کے ہاتھوں سے جوگی تو (بیس کر) مروان نے کہاان اڑکوں پراللہ (تارک وتعالی) کی لعنت جورتو ابو ہر پروی اللہ نے فر مایا! اگر میں جا ہوں تو بتا دوں کہو وقلاں این فلاں اور فلان این فلان ہیں '۔

قرمات بين:

وَالمَمُوادُ بِالْاحُدِبِهِمْ اَلتَّمَسُّكُ بِمُحَبَّتِهِمْ و مُحَافَظَةُ حُرْمِتِهِمْ وَالْعَمَلُ بِرَوَايَتِهِمْ وَالْإِعْتَمَادُ عَلَى مُقَالَتِهِمْ وَهُوَ لا يُنافِي اَحُد السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِقُولِهِ نَلْنِيْهُ اَصْحَابِي كَالنِّجُومِ بِاَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ.

اورائل بیت کو پکڑے رکنے کا مطلب یہ ہے کدان سے مضبوط محبت کی جائے ان کی حرمت تعظیم کی بورٹی حفالات پر اعتباد کیا حرمت تعظیم کی بورٹی حفاظت کی جائے ان کی روایات پڑھل اوران کے مقالات پر اعتباد کیا جائے لہٰذا ہے اس بات کے منافی نہیں کہان کے علاوہ کی دوسر سے سے بھی سنت نبوی کا فیض لیا جائے کیونکہ نبی آکرم علی تھی کا ارشاد ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یا لوگے۔

(المرقات شرح مفكوة جلد 11 صفحه 385 مطبوص مآن)

گویا قرآن ہے تمسک کا مطلب تو اس پڑل کرنا تھہراجب کراہل ہیت ہے تمسک کا
ایک مفہوم ہی ہے کہ اہل ہیت رسول تیکھنے کا ان کی اس عظیم نسبت کی وجہ ہے احترام کیا
جائے دوسرا ہیکہ ان ہے مروی احادیث پڑ کمل کیا جائے جیسا کہ مفرت علی شیر خدارضی اللہ
تعالی عنہ ہے لیکر امام جعفر صادق ہے: اور امام حسن مسکری ہے: تک انکہ اہل ہیت ہے
سینکڑوں ہزاروں احادیث نبویہ مروی ہیں جو انہوں نے نسل درنسل اپنے آباء واجداو ہے
روایت کی ہیں جن میں علم و کمل اور حکمت و ہدایت کے دریا موجز ن ہیں ان پڑ کمل کیا جائے
کے وکلہ دورسول خدا کے ارشا وات ہیں ان نے اہل ہیت ہے ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔

یعنی ائل بیت اللہ اور رسول کے مقابلے میں کوئی الگ مرکز تقلید تیں جیسا کہ دافشیوں نے بچھ لیا بلکہ ان کی اتباع خدا اور رسول ای کی اتباع کی وجہ ہے ہائی اس دوفائدے حاصل ہوتے ایک بید کہ اگر ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے ہمیں ارشاد رسول حاصل ہوتو ہم اس پر بھی ممل کریں گے کہ وہ بھی ارشاد رسول ہو دومرا بیا کہ اگر کوئی غالی شخص اہل بیت رسول کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر دے جو قرآن و حدیث کے واضح احکامات ہے ماراتی ہوتو اس پر ممل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اہل تشج نے اصول کافی سے لے کر وسائل

امام ترندى فرمات يي

و فی الباب عن ابی ذرو ابی سعید و زیدبن ارقم و حدیفة بن اسید ابودرغفاری ابوسعید خدری زیرین ارقم اور حدیف بین اسیدرشی الله تعالی عنهم سے بھی استعمن کی حدیثیں مروی ہیں۔

قرآن واٹل ہیت کو پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام کیرشرف الدین حسین بن ٹر طبی رہمۃ اللہ عابدا پی کتاب شرح اطبی علی مشکوۃ المصابح میں فرمائے ہیں۔

مَعْنَى التَمَشَّكِ بِٱلْقُرْآنِ الْعَمَلُ بِمَا فِيْهِ وَالتَّمَشُّكُ بِالْجِنُرَةِ مَحَبَّتُهُمُّ وَالْإِهْتَدَآءُ بِهُذَا هُمْ وَسِيْرِتِهِمُ

قرآن ہے تمک کرنے کا مطلب ہے کداس میں جوارشادفرمایا گیا ہے اس پہل کیا جائے اور عنزت رسول عظیمہ ہے تمک کا مطلب ہے کدان ہے محبت کی جائے ان کی ہدایت اور سیرت سے ہدایت کی جائے۔

( طِيل شرع ملكوه جلد 11 سفي 298 مطبوع كراجي )

مفکوۃ کی شروح میں سب سے پہلی شرح یہی شرح الطیبی ہے دراصل امام شرف الدین حمید من فر محمد اللہ خطیب اللہ یہ حمید اللہ خطیب ترین حمید اللہ خطیب ترین کو کھم دیا کہ ایک مجموعہ صدیث تیار کروجس کی میں شرح کھوں اور صدیث رسول کے معارف بیان کروں تو انہوں نے امام بغوی کی کتاب مصابح المنظی اضافات و ترمیمات کر کے بی کتاب المصابح تیار کی جس پرعلام بلی نے شرح کھی خدا کی قدرت ہے کہ شاگرد کا بھی ہوئی مشکوۃ تو سارے عالم میں مشہور ہوگئی مگر استاد کی شرح پردہ افغا میں جئی گئی بہر حال مشکوۃ تو سارے عالم میں مشہور ہوگئی مگر استاد کی شرح پردہ افغا میں جئی گئی بہر حال مشکوۃ تی تمام شروح کے لئے بیسی بی اصل ہے بلکہ دیگر کتب حدیث کے شارجین بھی شرح بیر حال میں جب پناہ استفادہ کرتے ہیں بیشروح کی ماں ہے۔

علامہ طبی نے اہل میت رسول اللہ کے تمسک کا مطلب بریتایا ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے ملاعلی قاری علید الرحمة نے بات مزید واضح کی ہے

ك بعد فرمايا توكول يس ايك انسان عول قريب ب كرير ب ياس الله كا بياده بينام اجل ك آخ اوريس واى اجل كوليك كبردول قويا دركو انسا تارك فيكم ثقلين او لهما كِتَابُ اللّهِ فِيهُ الْهُدى وَالنّورِ فَخُلُوا وَبِكِتَابِ اللّهِ وَاسْتَمُسِكُوا بِهِ.

میں تمہارے درمیان دو (تقل) گراں قیمت چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اورنور ہے تواللہ کی کتاب پڑمل کر داوراہے جمت بناؤ۔ نبی اکرم عیافتی کا کی دیر تک قرآن پڑمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے اس کے بعد آپ نے دومری چیز بتاتے ہوئے فرمایا:

وَ اَهَلُ بَيْنِينُ اُذَكِّلُ كُمُ اللَّهِ فِي اَهْلِ بَيْنِينُ اُذَكِّرُ كُمُ اللَّهِ فِي اَهْلَ بَيْنِينُ اور دوسری چیز میرے اہل میت میں شرحتہیں اپنے اہل میت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔

صین بن مره کہنے گا اے حضرت زید الکیس المبساء ، مِن اَهُلِ بَیْتِه کیا آپ مُطرات آپ کاال بیت بیس سے میں انہوں نے کہا:
اپ مطرات آپ کاال بیت بیس سے میں المحدة بعده
بساء ه مِن اهل بیته ول کن اهل بیته من حرم الصدقة بعده
بین آپ کی یویاں بھی آپ کی اہل بیت ہیں کین یہاں اہل بیت سے مرادوہ لوگ

ہیں جن پرآپ کے بعد(تا قیامت) صدقہ حرام کیا گیاہے۔ حصین نے بوچھاوہ کون لوگ ہیں جن پرصدقہ حرام کیا گیاہے فرمایا: آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس وہ حضرت علی حضرت محقیل حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس دھیں کی اولا دے۔

(مسلم شریف جلد دوم منی 279 باب فضائل علی است کو اسلم شریف جلد دوم منی 279 باب فضائل علی است کو اس حدیث مبارک کو د تیکھیں اس میں نبی اکرم علی است نے قرآن اور اپنی الل بیت کو شخصین لیعنی ووگراں قیمت سر مائے قرار دیا ہے جو آپ نے اپنی امت کے لئے چھوڑے قرآن اور اہل بیت رسول قرآن کے متعلق تو آپ نے عمل کی ترغیب دلائی اور کشرت سے دلائی جب کمانے اہل بیت کے متعلق میں فر مایا کہ لوگو میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کی دلائی جب کمانے اہل بیت کے متعلق میں فر مایا کہ لوگو میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کی

گناه گارراقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حمسک باال البیت کوان کی مردیات برعمل پہ محمول کرنے سے اہل بیت کی خصوصیت ختم ہوجاتی ہے کیونکہ مردیات صحابہ برعمل بھی ای طرح ضروری ہے۔ اس لتے اہل بیت سے تمسک کا اصل مفہوم بھی ہے کہ ان کی اس عظیم نسبت کے سبب ان کا احترام کیا جائے اور ان سے محبت رکھی جائے۔

اس فضیلت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جوتا قیامت خاندان رسول علی ہے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پرصد قد حرام ہے خضوصاً وہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے جیسا کوآ گے احادیث آرہی ہیں۔

بیامر کدالل بیت ہے شمسک کا مطلب ان کی محت و تعظیم ہے اس پر مسلم شریف کی ہے حدیث بھی واضح ولالت کرتی ہے کہ:

2- یزید بن حیان کہتے ہیں میں اور حمیدن ہر واور عمر بن مسلم ہم نیوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس کے اور وہاں بیٹھ گئے حمیدن کہنے لگا اے حضرت زید ہے آپ نے بوی اللہ تعالیٰ عند کے پاس کے اور وہاں بیٹھ گئے حمیدن کہنے لگا اے حضرت زید ہے آپ کے حدیثیں سنیں نے بوی بھلائی پائی کہ آپ کور وال خداد کے لیے کہ اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔
آپ کے ساتھ عزوات میں شریک ہوئے اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

واقعتا آپ نے بڑا مرتبہ حاصل کیا ہمیں کوئی الی بات سنائیں جو آپ نے رسول خدا اللہ ہے تی ہو آپ نے فرمایا سے بھیجاب میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں با تیں پر انی ہو گئی ہیں اور جو کچھے رسول خدا کے ارشادات یاد تھے ان میں سے پھیجھول گیا ہوں البذا میں جو بتادوں دہ قبول کراد مجھے زیادہ تکلیف نددہ پھر حضرت زید بھی بتانے گھ

ایک روز (ججۃ الوادع سے والی پر) رسول کریم اللی نے ایک چشمہ پرہمیں خطبہ ارشادفر بایا یہ چشمہ کمدومد یذکے درمیان تھا اور خم کے نام سے جانا جاتا تھا آپ نے حمد و ثناء

کی جائے گی کہ شاہزادے کے پاؤل میں ٹنی لگ گئ تھی اسے اتارا گیا ہے۔ ندکورہ صدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ بیرحرمت واقو قیر ہرای شخص کو حاصل ہے جو صدقہ لینے سے بالا ہے بعنی آئ پرزکوۃ لینا حرام ہے وہ اہل ہیت میں واضل ہے اور اہل بیت کو پیشرف تا قیامت حاصل دے گا۔ ای معادد بھی کے اسٹ نے شخصا شد کی اسٹ نے مشکلہ کھیا شد کی دورہ

ا میک اعتر اص کیا سنیوں نے حدیث تقلین بر مل نہیں کیا؟ دافعی عمو ما بیاعتر اض کرتے ہیں کہ اہل سنت نے صدیث تقلین پڑھل نہیں کیا اور امام جعفر بھیامام ہا قرین اور دیگرا تنہ اہل بیت کی اتباع کے بجائے ابوطنیفہ شائعی ما لک اور احمد بن ضبل رحمة الشعیم کے چیچے لگ سے حدیث تقلین پڑھل کاحق تو اہل تشخ نے اوا کیا ہے کہ بان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں واس اہل بیت ہے۔

جواب اول

الل بیت سے تمسک کا معنی ان کی محبت ہے نہ کہ برفر داہل بیت کومطاع ما نتا

قار ئین کرام شیعوں کا یا عتراض محض ہے جا ہے دراصل شیعہ بمیں اعبال اہل بیت

ہے جس مضہوم کی طرف دعوت وے رہے ہیں وہ سراسر ہے دینی اور الحاد کا دوسرا نام ہے شیعوں نے اہل بیت میں بارہ افراد کا ازخو دا شخاب کر ہے انہیں انہیا ہی طرح اللہ کی طرف سیعوں نے اہل بیت میں بارہ افراد کا ازخو دا شخاب کر ہے انہیں انہیا ہی طرح اللہ کی طرف سے منصوص امام قراد دیا ہے اور ان کی آمامت کے منظر کو کا فرقر اردے دیا ہے وہ بارہ یہ ہیں مخترت علی المرتضی ، امام حسن ، امام حسین ، حضرت زین العابدین ، حضرت امام باقر ، امام جعفر صادق ، امام موک کا ظم ، امام رضا ، امام تقی ، حضرت حسن عسکری اور امام مہدی شیعوں بعضر صادق ، امام موک کا ظم ، امام رضا ، امام تقی ، حضرت حسن عسکری اور امام مہدی شیعوں نے ان بارہ کو انہیا دی کی طرح معصوم اور منصوص میں اللہ مانا ہے اور در پردہ اجرائی ہوت کی اخبار کی ہے اس کا حدیث تقیمین کے مقبوم سے دور کا بھی کو ۔ طفیمیں ہے بیجھے بھی واضح کیا جا چکا ہے کر آن ہے تمسک کا مغبوم ان سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد اللہ کا معبوم اس برعمل کرنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد اللہ اللہ سنت قرآن برعمل کرنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد اللہ سنت قرآن برعمل کرنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد اللہ سنت قرآن برعمل کرنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد اللہ سنت قرآن برعمل کرنا ہے اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد سنت ہی امرائی ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد سنت ہی ایک ہیا ہیت ہی رکھنا ہے اور الحمد ہیں اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد ہیں اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد ہیں اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد ہیں اور اہل ہیت سے محبت بھی رکھنا ہے اور الحمد ہی اور الحمد ہیں اور اہل ہیت ہی رکھنا ہے اور الحمد ہیں اور اہل ہیت ہی دور کا بھی اور الحمد ہیں اور اہل ہیت ہیں والحمد ہی دور کا بھی اور الحمد ہیں اور اہل ہیت ہی دور کا بھی کو دور کا بھی اور الحمد ہی اور الحمد ہیں اور الحمد ہی دور کا بھی ایک ہیک کے دور کا بھی کی دور کا بھی دور کی ہو کی دور کی اور الحمد ہی دور کا بھی کی دور کی کو دور کی دور کی ہور کی دور کی دور کی اور کی دور کی کو دور ک

یادداد تا ہوں بینی میرے فریعے سے ان کا اللہ ہے ایک تعلق ہے ان کی تعلیم کرو کے قو اللہ خوش ہوگا ان کی ہے اوبی اور تحقیر سے اللہ ناراض ہوگا صاف معلوم ہوا کہ اہل ہیت ہے تمک کا مطلب ان کی تعلیم اور تحب ہے۔ لہذا وہ بحث از خور فتم ہوگئی جو محدث کا ال تحکیم تریمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث ہے ہے کہا کہ جسے قر آن ہے تمک کا مطلب اس کی اعتبار ہے اس طرح الل بیت ہے تھا کہ جسے قر آن ہے تمک کا مطلب اس کی اعتبار ہے اس طرح الل بیت ہے تھا کہ جسے قر آن ہے تمک کا مطلب اس کی اعتبار ہے اس طرح الل بیت ہے او بارہ ائم الل بیت مراد بین یا وہ فقیا ، و جبتہ ین اور علماء و صافعین مراد بین جو ساوات کرام میں گزرے بین یاموجود جین اس لئے کہ وہی اللی اعتبار ہے اس کے کہ وہی اللی اعتبار کے کہ وہی اللی بیت میں اللہ بیت رسول کا ہر فرد واجب الا تباع ہے کیونکہ بعض اہل بیت میں اس کے کہ وہی اللی بیت میں اس کے کہ وہی اللی بیت میں اس کے کہ وہی اللی بیت میں اس کے حدیث بین اللی بیت میں اس کے بعد علامہ نیمائی علیہ الشرف الموجد میں بااوب لہج بیں ان پر دوفر مایا کہ عدیث بین ایک کوئی قید نہیں جو لفظ اللی الشرف الموجد میں بااوب لہج بیں ان پر دوفر مایا کہ عدیث بین ایک کوئی قید نہیں جو لفظ اللی الشرف الموجد میں بااوب لہج بین ان پر دوفر مایا کہ عدیث بین ایک کوئی قید نہیں جو لفظ اللی بیت کو صرف ان کے فقیا ، و بحبتد بین یا علماء سے خاص کرے اس کے بعد علامہ نیمائی علیہ الرحمہ نے طویل گفتگوفر مائی ہے۔

كياسادات برتقيدى جاستى ب؟

گر جب اہل ہیت ہے تھ سک کا مطلب ان کی مجت و تعظیم ہے تو پھر کوئی افکال نہیں اس لئے کہ بھر خص بھی آل رسول اور اہل ہیت نبی ہے ہاں کی تعظیم بھر حال واجب ہے اگر وہ خدا نمو استہ بد کارو بد کر دار ہے تو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اس سے باز آ جائے اس پر تخفیر و تد کیل کے انداز میں نہیں کہ بیا افلا در سول تخفیر آتھ ورکی جائے گی جو گفر تک پہنچا سکتی ہے اگر کسی سید زادے ہے کسی شخص پر زیاد تی جوئی ہے فلم ہوا ہے تو وہ اس کے از الے کے لئے عدالت کا دروازہ کھنگھٹا سکتا ہے اپنا تی حاصل کر سکتا ہے مگر طیش میں آ کر اگر اس نے کہ دویا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے حاصل کر سکتا ہے مگر طیش میں آ کر اگر اس نے کہ دویا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے حاصل کر سکتا ہے مگر طیش میں آ کر اگر اس نے کہ دویا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے جائی صد

حنَّى مالكي شافعي اورهنبلي فقه كيول اپنائي اورجعفري نقه كيول چھوڑي؟

سردست آئے خود حطرت علی رہائی فیض کر جان سے فیصلہ کراتے ہیں کہ صريث تعلين كاكيام عنى باورقر آن يتمسك كاكيام عنى باور اللبيت تمسك كاكيا ؟ حضرت على كابيار شاديج البلاغه مين يون مذكور ب\_

الم اعمل فيكم بالنقل الاكبرو اترك فيكم النقل الاصغر. كيابس في تم بين عل اكبر قرآن) رعل نبين كيا اور تمهار ورميان على اصغر (الل بيت) كُونين جِيوز الركي البلاغه خطبه 87 صفحه 120 مطبوعه بيروت)

گویا حضرت علیﷺ نے عمل اور احباع کا تعلق صرف قر آن سے قائم کیا ہے جب کہ محل اصغر یعنی اہل بیت کے لئے اثنائی فرمایا کداے لوگوں میں باقی رکھا گیا ہے تا کدان ے دشتہ محبت چھوڑ کرہم اللہ اوراس کے رسول کا قرب حال کرلیں۔

شبیعون کا بہت بڑا علامہ کمال الدین میٹم بن علی بن میٹم بحرانی حضرت علی کے ندکورہ ارشادی وضاحت اپنی کتاب شرح کیج البلاغه میں یوں کرتا ہے

والثقل الاكبر كتاب الله و اشار بكونه أكبر الى ان الاصل المتبع

اوراقل اکبراللہ کی کتاب ہاوراس لئے اکبر کہ حضرت علی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل میں اتباع اور اقتراء صرف قر آن ہی کی ہے۔

( شرح نج البلاغه ابن ميثم جلد دوم صغحه 303 مطبوعه تهران )

ایک اورجگہ نج البلاغه میں حضرت علی در ماتے ہیں

وعليكم بكتاب الله فانه الحبل المتين والدر المبين و الشفاء النافع والرى الناقع والعصمة لتمسك والنجا للمتعلق

اورتم براے لوگواللد کی کتاب کا پکڑنا ضروری ہے کدوہی مضبوط رسی اور کھلا تو رہے اور وہی نافع شفاءاور کھمل سیرانی ہے جواس ہے لیٹ جائے اس کے لئے عصمت ہے اور جواس کا دامن تھام لے اس کے لئے تجات۔

تمسك كامعنى ينيس كدجو تص بحق ابل بيت بين بياس كم برقمل كى اتباع كرواس لئے كريد · ضروری تیں کدوال بیت کا بر تھی وین پر بوری طرح عمل کرتا ہوان سے بشری اقاضول کے تحت خلاف شرع امور بھی مرز د ہو مکتے ہیں تو مید میں میں ہوسکتا کہ برسیدی انتاع کروخواہ وہ جو پھر سے یا کے کیونکہ اتباع صرف قرآن وسنت کی ہے تا ہم بھیٹیت اہل بیت ان کا اوب ببرحال لازم باور مكى حديث تعلين كرمطابق الليبيت مع مسك بدندابياعتراض شم ہوگیا کہ سنیوں نے انتہال بیت کی اجاع نمیں کی ادرائیس چھوڑ کر دوسرے امامول کی اجاع میں بر محے اس لئے کہ اجاع صرف قرآن کی ہے اور قرآن کی تشریع کے لئے سنت مصلى المنته بارشاد فدادندى اطيه عوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولِ اللَّهَ كَا اللَّهُ مِن كرواور

من يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ الله جس فرسول كي اطاعت كاس في الله ك اطاعت كي (سورة النساء)

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِنَي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغَفِّرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ

فرمادی اے رسول کداے لوگواگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کروانلد تم ے محت رکھے گا اور تہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشے والا رحم قرمانے والا ہے۔( بورة آل عران)

عویا اجاع اوراطاعت صرف قرآن کی ہاورقرآن کی تشریح کے لئے حدیث رسول ای ہے کیونکہ قرآن کی تشریح کے لئے اللہ نے اپنارسول مبعوث فرمایا اورارشا وفرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ مَا نُزِّلَ النِيهِمِ. تَا كُرِ بِالأَول كواس وفي كي وضاحت كرواي جوان

کی طرف ٹازل کی گئی۔

الله في قرآن من الله اور رسول كي بعد سي اوركي اطاعت اوراتاع كاحكم بيس ويا اس لتے مدیث علین میں امتباع کا حکم صرف قرآن کے لئے ہے جب کمال بیت کے لئے ا تباع كانبيل مجت كاحكم بي بيرتم الجمي دوسر عي جواب بيل واضح كردي م كرسيول في

دوسرا جواب

شیعوں نے اسمایل ہیت کی روایات کو قابل عمل نہیں رہنے ، یواس لیے ہم اصول والی وقروع کا فی اور الاستیصار و غیر و میں انکمہ اہل ہیت کی طرف روایات کے ان طو مارول پر پہلے کان فیل اور الاستیصار و غیر و میں انکمہ اہل ہیت کی طرف روایات کی طرف منسوب کئے ہیں اور ان اور ان ایس خدیب اور ان کی طرف منسوب کئے ہیں اور ان ایس کے استعظم اللہ ایس نے فیس اور ان قدی بنیا در کئی ہے میروایات اٹنی نابط اور وال آزار ہیں کہ استعظم اللہ مشلا دوشیعہ داوی مسین بن قوید اور ابوسلمہ مرائ روایت کرتے ہیں کہ امر جعظم علیہ السلام ہر مناز کے بعد جارم دول اور جاری ورقول یہ بمیشر احت کرتے ہیں۔

فلان و فلان و فلان و فلان و معاویه یسمیهم و فلانه و فلانه و هند و ام الحکم اخت معاویه افلان، قلالفلال اورفلانی اورمداوریکی بهت امرافکم پر (انقل کفر، کفرنیاشد)

(فروم کان کتاب الصاوی باب الدعا بعد الصافی جدر مرافی 342 مطوع تبران)

برعمل مند مجھ مکتا ہے کہ فلال فلال اور فلال ہے مراوشیعوں نے ابو بکر صدیق، عمر فلا وقت اور عثان علی رضی اللہ نعائی تم مراوالیا ہے کیونکہ چو شخص بریہ امیر معادید کا ذکر اس امرکی واضح دلیتا ہے اور فلا فی عورت سے ام الموشین سیدہ عاکشہ صدیقہ اور سیدہ صدرت یا اللہ تعالی عنها مراد ہیں صرف شیعول ہیں جرات نہیں کہ ان کا نام لے سکیل ورنہ الل اسلام کے سامنے ان کا مکرو، چبرہ آشکارو بے نقاب ہوجائے الیم گندی روایات شیعہ الی اسلام کے سامنے ان کا مکرو، چبرہ آشکارو بے نقاب ہوجائے الیم گندی روایات شیعہ الی اسلام کے سامنے ان کا مکرو، چبرہ آشکارو بے نقاب ہوجائے الیم گندی روایات شیعہ الی اسلام کے ما منہ وایت ہے جت بیکو کرشیعوں کے ملاکلینی نے فروع کا فی میں پی فقہی اب نگرورہ بالا ضبیث روایت سے جمت بیکو کرشیعوں کے ملاکلینی نے فروع کا فی میں پی فقہی مسئلہ قائم کردیا کہ ہرنماز کے بعد ضلفاء راشدین پرامام جعفر کی اشاع میں لعنت کرنی جا ہے۔

ام مسئلہ قائم کردیا کہ ہرنماز کے بعد ضلفاء راشدین پرامام جعفر کی اشاع میں لعنت کرنی جا ہے۔

اور فقہ جعفر بیرائی ہی فلیظ روایات کا مجموعہ ہے۔

اور فقہ جعفر بیرائی ہی فلیظ روایات کا مجموعہ ہے۔

اب بتائے کیا ایسی فقد اوراس کی ایسی روایات پڑمل کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ فقہ جوخلفاء راشدین پرلعنت کا سب سکھائے خود قابل لعنت ہے کیونکہ خلفاء راشدین کی بیعت حضرت علی نے کی اور پھر حضرت علی ان کے مشیر دوزیر رہے اس پرخود کتب شیعہ گواہ ہیں۔ (في البائد فطبه 156 سلح 219)

کیا حضرت بلی الرتضی ہے کے ان ارشادات کے بعد کسی شیعہ کوکوئی شک باتی رہ جاتا ہے کہ حدیث تقلین میں اتباع کا تھم صرف قرآن کے لئے ہے۔

اس کے بعد شیعوں کے نزدیک دوسرے امام معصوم سیدنا حضرت امام حسن ﷺ بین آئے ان کا اوش دہمی س لیس آپ نے تو کوئی شک رہنے ہی تیں دیا علامہ طبری شیعت آئی کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا امام حسن ﷺ نے ایک بار خطب ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اہل بیت پرزوردیتے ہوئے لوگوں سے بچرچھا:

کیاتم جائے ہوکہ رسول آگرم میں نے جمہ الواع کے خطبہ میں ارشاد فر مایا تھا اے لوگویس تم میں وہ چرچھوڑ کر جارہا ہوں آگرتم نے اے پکڑے رکھا تو گراہ نہ ہو کے کشاب السلّه و عشو تبی اللہ کی کتاب اور میر کی عمر تب پھر آپ نے قرآن کے متعلق فر مایالوگوقر آن کے طابل کو طابل اور حرام کو حرام سجھواس کے قائم پر عمل کرواور مقتل پہ پرائیمان رکھو پھر آبل سیت کے متعلق فر مایا:

اجلوا اهل بيتي و عترتي و والوا من والا هم وعادو امن عاداهم و انصر و هم على من عادا هم.

میرے اہل بیت عترت کا احترام کر دجوان سے محبت رکھے تم اس سے محبت رکھوا درجو ان سے دشمنی کرے تم اس سے دشمنی کر واوران کے دشمن کے مقالبے میں ان کی مد دکرو۔ (احتماح طبری جلداول صفحہ 406)

بید حدیث تقلین کے وہ کلمات ہیں جو امام حن ﷺ ہے مردی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہیں جو امام حن ﷺ کہ ہرائل ہیت کی اتباع کر و خواہ جو بھی کرے یا گیا کہ ہرائل ہیت کی اتباع کر و خواہ جو بھی کرے یا گیا ہے بلکہ صرف ان سے حبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی اتباع انہی امور میں کی جائے گی جن میں وہ التہ اور اس نے رسول کی اتباع کریں اگر کوئی سیدصا حب کہیں شراب ہویا فلاں خلاف شریعت کام کروتو ایسے گناہ کے اس کے کی حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہرصورت عمل شریعت پر ہوگا۔

کتابوں میں اپی طرف ہے روایتی ڈال دیں خدااس پر لعنت کرے)۔ اسی طرح امام حسن عسکری کے سامنے امام جعفر کی طرف منسوب بہت می احادیث پیش کی کئیں تو آپ نے ان سے انکار کیا اور فر مایا:

ان ابا الخطاب كذب على ابي عدالله لعن الله ابا الخطاب. بِشَك ابوالخطاب (شیعه) نے امام جعفرصادت كي طرف جھوٹي روايتي منسوب كي یں خدااس پلعنت کرے۔

(رجال كثى صفحه 195مصنفه علامه ثحرين عمرشي شيعه مطبوعه كربلا)

جم الل سنت ائمة الل بيت الله في في وه روايات جوقر آن وسنت كم مطابق بين اور مذكوره بالاايس كذاب راويول كى دست بروس محفوظ بين ندصرف قبول كرت بين بلكهوه ہمارے کئے حکمت کے خزانوں کا درجہ رکھتی ہیں چنانچہ بخاری ومسلم اور دیگر کت صحاح وغيره مين حضرت على امام حسن امام حسين اور ديكرائدرضي الله تعالى عنهم ابل بيت سے مروى سینکڑوں احادیث وآ ٹارموجود ہیں دس بارہ سال قبل لاہور سے ہندوستان کے ایک سی عالم ، محد بن محد باقرى كى"مندابل بيت"كنام الكاكب كتاب جيكى فى جوابل سنت كاداره عامعدرسولیہ شیراز یہ بلال کنج لا ہور کے کتب خانہ میں محفوظ ہےاس میں سیجیج بخاری ہے گے كرابن ماجه تك اور دارفطني مع متدرك تك اوركنز العمال سے ابن شام بن تك الم سنت كى 83 كتب حديث كامطالعه كر كسول سوت زاكدوه احاديث جمع كى كى بي جوائمال بیت رضی الله تعالی عنهم سے مروی میں اور انہیں فقہی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے ہے قابل قدر كاوش باوراس في سيعول كالدائرام قطعافتم موكيا بكي لوك المدالل بيت ب بعض رکھتے ہیں اس لئے ان کے ارشادات کو قل کرتے ہیں ندان پڑمل کرتے ہیں۔

اس طرح ایک اور دوایت ملاحظه کریں۔ جابر نے امام باقر سے روایت کیا ہے کہ قرآن کی اس آیت وَالَّذِ سُن يَدْعُوْنَ مِن رُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوْ اذْبَا بِأِيهِ

لیخی وہ لوگ کے جواللہ کے سوادوسروں کو بوجے ہیں وہ دوسر نے والک مکھی بیدائمیں کر

(1701 3 300) اس آیت میں اللہ کے سوا دوسروں کو بوجنے والوں سے مراداول ٹانی اور ثالث مراد

كذبوا رسول الله بقوله والو اعليا و اتبعوه فعادو اعليا ولم يو الوه و دعوا الناس الي ولاية انفسهم.

كيونكدان تنيول (اول دوم اورسوم) نے رسول الشيف كے قول كيلى سے مجت كرو ادراس کی اتباع کرد کی مخالفت کرتے ہوئے علی سے دشنی کی اور لوگوں کو اپنی خلافت کی

(تنسيرعياشي مصنفه مسعودين عياش ممرقندي جلد دوم صفحه 256 مطبوعة تبراك) کون احق بینیں مجھ سکتا کہ بہال شیعوں نے اول دوم اور سوم سے ابوبکر صدیق جمر فاروق اورعثان غنی رضی الله تعالی عنهم کومرادلیا ہے جب آئی ، هبیث روامات پرلسی فضد کی بنیا در کھی جائے تو مسلمان اسے کیے تسلیم کر سکتے ہیں اس کئے اہل سنت نے فقہ جعفری جھوڑ كرفقة حنى وغيره كوسين سے لگايا اورائي فقة جعفري كودور سے سلام كيا۔

امام جعفرصادق خودفرماتے تھے لوگو!

لاتقبلو اعلينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنة.

ہم الل بیت کی طرف ہے مہیں جو حدیث قرآن وسنت کے موافق ملے اسے لے

مجر فرمایا بے شک مغیرہ بن سعید نے میرے والد (امام باقر ﷺ کے ساتھیوں کی

ے جدائیں ہوگی تا آنکہ دوش کوڑ پر پہنے جائیں گی اور نبی اکر مہلے ہے جاکر شفاعت کریں گی کہ یارسول النداس آدی نے ہمارا والمن نہیں چھوڑ الو ہم بھی اسے نہیں چھوڑیں عے تا آنکہ اس کی بخشش ندہوجائے علامہ طیمی فرماتے ہیں:

(شرح طيئ في المفكوة جلد 11 مبغي 299)

طاعلی قاری رحمة الله علی نے اس کی بیائیان افروز حکمت بیان فرمائی ہے کداللہ نے فرمایا اے ثبی اکرم علی آپ فرمادیں:

قل لَا استَلْكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّالْمَوْدُةَ فِي الْقُرْبِي.

میں نے تنہیں جوقر آن پہنچایا ہے اس کے بدلہ میں اپنے اہل بیت کی حمیت کے سوا کچوٹییں ہانگاتا تو جوقر آن کی قدر کرے گا وہ اہل بیت سے محبت بھی رکھے گا اس لئے قرآن اور اہل بیت بھی اس آ دمی کا حشر تنگ ساتھ دیں گے اور حوش کوثر پر سید الانہیاء عظیمت سے شفاعت کرواکرانے جنت میں لے جا کیں شے۔

(مرقات شرح مفكوة جلد 11 سنحه 386)

قرآن کاروز قیامت آدی ہے جدات ہونا اوراس کی شفاعت کروانا بالکل طاہر ہے چنا نچہ حدیث میں ہے کہ جوآ دی سور قاملک پڑھا کرے بیسور قاروز قیامت اللہ ہے اس آدمی کی مغفرت کے لئے جھٹڑا کرے گی اور نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروائے۔

(مَعْلُوة شَريفِ وغَيره)

جب كدائل بيت رسول كاروز قيامت ساتھ نه چھوڑ نائھى ظاہر ہے محيان الل بيت رسول الله عليات كوا في اس نسبت كى وجہ سے روز قيامت رسول كريم عليات كى خصوصى شفاعت نصيب ہوگى جيميا كرآ كے احادیث آرتى بین میں تو اپنی مغفرت كے بعدوہ الن

### دوسرى فضيلت

قرآن اورابل بيت رسول حوض كوثرتك آ دى كاساته دينگ

عن زيد من ارقم قال قال رسول الله عَلَيْتُ ابْنَى تَارِكُ فِيْكُمُ مَا إِنْ السَمَسُكُمُ بِهِ لَى تَصَلُّوا بغين أحدُ هُمَا اعْظَمُ مِنَ اللَّحِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبُلَ مَمَدُودٌ مَن السَمَاء الى اللَّرُضِ وَ عَنْرَتِي آهُلُ بَيْتِي وَلَنَ يُنْفَرُ قَا حَتَى يَرِهِ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ فَانَظُرُوا كَنْفَ تَحَلَّفُونِي فَيْهِما.

حضرت زید بن ارقم عید سے روایت ہے کہ رسول خدا تھی نے فرمایا ہیں تمہارے درمیان وہ چیز ہے وہ را با جی آئی اسے بکڑے رکھوتو میرے بعد ہر آز مراہ نیل ہو گے وہ دو چیز ہی جی ان بین سے ایک چیز وہ ری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب جو آسان سے زمین کی طرف لگئی ہوئی ری ہے اور دوسری میری عشرت اور اہل بیت ہے اور یہ جدانہیں بول کی تا آ نکہ حوش کو ثر پر میرے یاس آسمیں گی تو خیال رکھنا کہ میرے بعدان سے تم کیا سلوک کرتے ہو۔

( تريزي شريف جلدووم مناقب مفرت على في صفحه 220)

میر حدیث بھی بتاری ہے کہ اہل بیت ہے مراووہ سب لوگ ہیں جو تی اگر م ایک کی کا کہ میں ہیں ہوتی اگر م ایک کا کہ اس نسل مبارک میں تا قیامت جل رہے ہیں۔

یہاں ارش در سول عظیمتے ولین مصفوف العنی قرآن ادرائل بیت رسول الله علیہ جدا نہیں ہوں گے تا آئکہ حوش کو تر پر گانی جا کیں قابل غور ہے اس کامفہوم طبی رحمة الله علیہ نے میر بیان فرمایا ہے کہ جوآ دمی قرآن واہل بیت سے دابستہ رہے گا تو یہ دونوں چیزیں بھی اس

# تنسرى فضيلت

اہل میت رسول عظیمہ کی مثال شتی نوح جیسی ہے

1- عن ابى ذر قال قال رسول الله عَلَيْكَ مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِى كَمَثَلِ مَفِينَةِ
 نُوح مَنُ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنُ تَحَلَّف عَنْهَا غَرَق وَ مَنْ قَاتَلَنَا فِى آخِرِ الرَّمَانِ كَمَنُ قَاتَلُ مَعَ الرَّجَالِ.

حضرت ابوذرغفاری ﷺ نے مروی ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام جسی ہے جواس میں سوار ہو گیادہ نجات یا گیا اور جو چیچےرہ گیا ہلاک ہوگیا اور چوشن آخری زمانے میں ہم (اہل بیت) سے لڑے گاوہ ایسے ہے جیسے اس نے وجال کا ساتھی بن کر (حضرت سیسی ہے) جنگ کی۔

( بُمُع الزوائد بحاله بزار وطبراني جلد 9 صفحه 171)

بیرهدیث مبارک بھی بتارہی ہے کہ تاقیا ست انل بیت رسول کا احترام بہت ضروری ہے اور امت بیں ان کی مثال کشتی نوح علیہ السلام جیسی ہے جوان کی محبت بیں زندہ رہے گا وہ اہل کشتی کی طرح نجات یا پڑگا اور جوان سے عداوت رکھے گا وہ ہلاک ہوگا اور بیسلسلد روز حشر تک جاری رہے گا اگر قرب قیامت میں بھی کسی نے اہل بیت رسول سے دشنی کی وہ وجال کا ساتھی شار ہوگا اس حدیث کی مزید تائید بھی دیکھیں۔

عن ابن عباس ف قال قال رسول الله الناس مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِي مَثَل سفينة نوح من رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنُ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَق. (جُمَع الروائد بحوال براروطراني)

لوگوں کی شفارش کریں گے جنہوں نے ان سے دنیا میں محبت کی اور ان کی تعظیم بجالایا صدیت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدی کو قیامت میں اذن جنت ہوگا وہ جنت کو جارہا ہوگا کہ ایک آدی اس کا دامن پکڑ کر کے گائم مجھے پہچانے نہیں میں نے دنیا میں فلاں موقع پر تمہیں وضو کرایا تھا میری ابھی بخشش نہیں ہوئی تو وہ اس کی اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے جھے وضو کرایا تھا اگرید دوز خ میں گیا تو مجھے دکھ ہوگا اللہ اے بھی بخش دے گا۔

جب الیک عام جنتی کا میر مقام ہے کہ وضو کرنائے والے کو مفقرت ولائے بغیر نہیں چھوڑتا تو اٹل میت رسول آئے ہے۔ اپنے چائے والوں کو کب چھوڑی گے اور ایک کثیر روایات و حکایات بیں کہ جن لوگوں نے آل رسول جیلے کے کا تعظیم کی اللہ نے انہیں الریکا بڑا اجر دیا اور اللہ بیت نے اسپنے اور حکایات کھنے کی مخالی نہیں البت ایک حدیث مبارک یہاں کھنے دیا تھئے گئے۔ گئے اکثر نہیں البت ایک حدیث مبارک یہاں کھنے دیا تھئے تھے۔

حضرت عمَّان عَنى الله المرام عليه في اكرم عليه في الرم عليه في المرايا:

مَنْ صَنَعَ اللّٰي اَحَدِ مِنْ وُلُدِ عَبُدِ الْمُطَّلَبُ يَدًا فَلَمَ يُكَافِئَهُ بِهَافِي الدُّنْيَا فَعَلَىَّ مَكَافَاتُهُ غَداً اِذَا لَقِيَنِيُ.

جس شخف نے اولا دعبدالمطلب میں ہے کسی کے ساتھ احسان کیا اور دو دنیا میں اس کا بدلہ ند دے سکا تو روز قیامت جب وہ جھے ملے گا تواس کا بدلہ جھے پر لا زم ہوگا۔ (میں اس کا بدلہ دوں گا)۔

(مجمع الزوائد جلد و صفر 176 منا قب الل بیت الرسول)
ثابت ہوا آل رسول علیہ سے جو شخص محبت رکھتا ہے آل رسول قیامت کے دن
اپ نا نا جان سید عالم علیہ ہے اس کی سفارش کریں گے اور آپ علیہ اس کا بدلہ ضرور عطا
فرما کیں گے یہی اس حدیث تقلین کامفہوم ہے کہ قرآن اور اہل بیت آ دمی کا بدلہ دیے بغیر
تہیں چھوڑیں گے اور حوض کو ثریر رسول اکرم علیہ کے در بارتک آ دمی کا ساتھ دیں گے۔

\_2 = 41

اب جواوگ مشتی میں مندر کا سفر کرتے ہیں انہیں چاہئے کے کشتی کی سلامتی کا بھی خیال
رکھیں اور ستاروں کو بھی نظرے اوجھل ندہونے دیں کشتی ٹو ٹی تو ڈوب جا کیں گے ستاروں پہ
نظر شدر کھی تو منزل ہے دور بحثک جا کیں طرح حضوں کھیٹے کی آل پاک ہمارے لئے
مثل کشتی ہیں اور صحابہ کرام ستاروں کی طرح اگر کشتی حب آل رسول کھیٹے میں سوار ندہو کے
تو ہم بحر ضلالت میں ڈوب جا کیں گے اور صحابہ کرام کی پاک میر توں کے چیکئے ستارے بھی
ہم نے پیش نظر ندر کھے تو گر اہی کے طوفا توں میں گھر کر ساحل نجات تک بھی نہیں کا پینے سکیں

اعلى حضرت امام الل سنت مولاناشاه احمد رضا فاصل بريلوى رحمة الله عليه قرمات

-63

اہل سنت کو ہے ہیڑا پار اصحاب حضور مجم میں اور او ہے عمرت رسول اللہ کی لیعنی المحمد اللہ ہم اہل سنت نہ میں کہ حب اہل میت والی ناؤیل سوار نہ ہون اور ندر افضی میں کیا صحابہ حضور علیجہ وہ نے مجم سے ہدایت ندلیس ہمارا بیڑا اللہ کے فضل سے بیار ہے اور خارجیوں رافضیوں کا بیڑا غرق منجد ھارہے۔ عن ابی صعید ان البحدری ﴿ قَالَ سَمِعُتُ النّبِی مَلْتُ فَوَلُ اِنَّمَا مَثُلُ الْحَدِرِی ﴿ قَالَ سَمِعُتُ النّبِی مَلْتُ فَعُولُ اِنَّمَا مَثُلُ الْحَلَ الْمَنْ وَكَهُمَ الْمَجَاوَ مَنُ تَخُلَفَ عَنُهَا غُوقَ الْحَدَلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(جُنَّ الزوائد جلد 9 سنل 171) چیسے نوح علیہ السلام کی مُنٹی نجات کی علامت ہے جس نے پچنا ہووہ اس میں آجائے اور جس نے ہلاک ہونا ہووہ ہے شک ندآئے ای طرح جو جنت میں جانا چاہتا ہے ایل بیت کا دامن بکڑنا پڑے گا لینی وہ دل میں ان کا ادب واحر ام پیدا کرے ان کی خیر ،خواہی کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اہل بیت کی دل شکنی ہوکسی عاشق اہل بیت نے کہا

> اے، غرقہ ۽ گناہ رطوفان غم مترس سنڌيءِ نوح عصمت آل محمد است

اس حدیث کی اساد میں بعض راو ایول کوضعیف قرار دیا عمیا ہے تا ہم بیہ متعدد طرق سے مختلف صحابہ کرام سے مربی ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس ، ابوسعید خدری ، عبداللہ بن زمیر اور ابوذ رخفاری رضی اللہ تعالی عنیم شامل ہیں تو یہ تعدوطرق سبھی حدیث کا اسنادی صعف فتم کردیتا ہے اور حدیث لائن جمت بن جاتی ہے بہاں ایک لطیف نقط یہ ہے کہ نمی اگرم علیق نے اپنی اہل بیت کوشتی نوح سے تشہیدوی ہے اور آپنے سحابہ کرام کو ہدایت کے ستار سے قرار دیا ہے فرمایا:

اصْحَابِی کَالنَّجُومُ وَمَاتَهِمُ اقْتَدْیَتُمُ اِهْتَدَیْتُمُ الْمُتَدِیْتُمُ. میرے عابہ ستاروں کی برت بین تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو کے بدایت یا 18

كُلُّ سَبَبٍ وَّنَسَبٍ مُنْفَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَيِيُ وَ نَسَبِيُ. بررشة دارى اورنب قيامت كون كث جائيًا (فاكدة فين دے كا) مَرميرى رشته دارى اور ميرانب فين كے كا-

حضرت عرض فی فی مین الله مسبب و نسب تویس نے بید کیارسول اکرم الله سبب و نسب تویس نے بید کیارسول اکرم الله سبب و نسب تویس نے بین کراپ دونوں بیٹوں سن وسین رضی الله تعالی عباری فرمایا: زوجاء محما اپ بیٹوا (عمر فاروق شیا ) سے بدنکار کردوانہوں نے کہادہ با اختیار عورت ہے اپ کے جو چا ہے بیند کرستی ہے (لیعنی ہماری بہن ام کلاوم رضی الله تعالی عنمااتی چوفی بی نہیں بالذہ ہادہ بالفتیار ہے اگر وہ چاہتی ہے تو آ بعر فاروق شیا عنمااتی چوفی بی نہیں بالذہ ہادر بالفتیار ہے اگر وہ چاہتی ہے تو آ بعر فاروق شیا منادی کردین نہیں چاہتی تو ذکرین ہم سے پوچھنے کی کیاضرورت ہے جف ام بیبیات ڈال معضباً حضرت علی شیادی کردین نہیں جا ہی تو شرک کے بیری بات ڈال دی ہے خوداس معاملہ سے الگ کیوں ہوئے ہیں؟ ) تو حضرت سن بیار نے جھ پر بیبیات ڈال وامن کی والیا اور عرض کیا الاصب عالمی جو انک یا اہتاہ اے اباجان آ پ کی فاروق و جاہ تو پھر عمر فاروق و جاہ تو پھر عمر فاروق دی جمیں پرداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فی فو و جاہ تو پھر عمر فاروق میں برداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فی فو و جاہ تو پھر عمر فاروق میں برداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فی فو و جاہ تو پھر عمر فاروق میں کرداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فی فو و جاہ تو پھر عمر فاروق میں کاراض کی درائی دی کردائی دی کردائی میں کرداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فی فو و جاہ تو پھر عمر فاروق میں کردائی کردائی کردائی دی کردائی کردائیں کردائی کردائی

# چوهی فضیات

میری رشته داری قیامت کو بھی کام آئے گی

یادرہےروز قیامت کاعموی اصول ہے کہ خونی رشتے یا مسرالی رشتے کی وجہ سے کوئی کی کا بھلائیں کرے گا قر آن فر ما تاہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھا گے گا۔ باپ سے دور بھا گے گا۔

يُومُ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَحِيْهِ وَأُمِةٍ وَ أَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيِيْهِ

قیامت کو صرف ایمانی وروحانی رشتے کام آئیں گے ای طرح دوسرے مقام پر اللہ رہا تا ہے۔

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَنِلٍ وَ لَا يَتَسَانَلُونَ.

تواس دن ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا اور نہ ہی نسب کے متعلق یو چھا جائے گا (وہاں صرف ایمان اورعمل مے متعلق یو چھا جائےگا)

مگر نبی اکرم علی اور آپ کی اولاد سے جس شخص کی نسبی یا سسرالی یا دامادی رشتہ داری ہوگئی داری ہوگئی وہ معتبر ہوگی اور اس رشتہ داری کا اے فائدہ ہوگا اور بیاحتر ام رسول اللہ کی وجہ سے ہوگا اللہ اپنے محبوب کا مقام بلند فرمائے گا۔ (چنانچیہ چندا حادیث پیش شدمت ہیں )۔

1- حضرت المام حسن ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق ﷺ نے (اپنے دور خلافت میں) حضرت علی الرتفنی ﷺ ہے اپنے لئے ان کی بیٹی ام کلثوم کارشتہ ما تگا حضرت علی ﷺ نے فرمایا۔

وہ ابھی چھوٹی ہے حضرت عمر اے فرمایا میں نے رسول اکرم اللے کو بیفرماتے سنا

کامیاب بھی دیکھی گئی ہیں گرعرب ہیں تموماً کامیاب رہتی ہیں حضرت عمر فاروق ﷺ نے اس نکاح میں دل چھی النے کی وجہ یہ ہت تے ہوئے فر مایا کہ جھے رشتوں کی گئیس میں امیر المونین ہوں جھے تو تی اگر م المنظمة کا بیار شاد یاد آتا ہے کہ روز قیامت صرف میری رشتہ داری اور میرانسب کا م آئے گا۔

ابن سعد عن انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر خطب ام كلثوم الى على فقال انما حبست بناتى على بنى جعفر فقال زوجنيها فو الله ما على ظهر الارض و جل ير صد من كرامتها ما ارصد قال قد فعلت فجاء عمر الى المهاجرين فقال زفونى فزفوه فقالوا بمن تزوجت ؟ قال بنت على ان النبى تَلَنِّيَة قال كل نسب و سبب سيقطع يوم القيامة الانسبى و سبب سيقطع يوم القيامة الانسبى و سبب ي كنت قد صاهرت فاحبت هذا ايضاً.

امام ابن سعدانس بن عیاض کے واسطے سے امام جعفر صادق سے دوایت کرتے ہیں اور وہ امام با قرص علی الرتضی علیہ سے ام کلؤم کا روق علیہ نے کا ارشد مانگانہوں نے کہا آپ بین کا رشد مجھے ضرور ویس خداکی تم اس روئے زمین پرکوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کی بین کے ذریعے استعدر نسیات کا طلب گار ہوجس قدر میں ہوں ایسا شخص نہیں جو آپ کی بین کے ذریعے استعدر نسیات کا طلب گار ہوجس قدر میں ہوں حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا ہم فاروق مہاجرین صحابہ کرام کے باس آئے اور کہا بجھے شادی کی مبارک دوانہوں نے مبارک دی اور پوجھا آپ نے باس کا تکار کرویا تھے نے فرمایا تھا ہم تب نے کس سے شدی کی سے شریع کی مبارک دوانہوں نے مبارک دی اور بوجھا آپ نے نہ کی سے اور رشد نہیں کے گا اور میں نے نبی اکرم منطق سے مبارک دیا جائے گا مگر میرانسب اور رشد نہیں کے گا اور میں نے نبی اکرم منطق سے سرالی رشتہ تو پہلے کرنی رکھا تھا میں نے پہند کیا کہ یہ بھی کرلوں۔

(الاصحابيق معرفة الصحابي المرجلة جهارم صلحه 492 كتاب التساء زف كاف)

ابن اسحاق حفرت امام باقرظ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپ والدامام زین العابدین علی بن الحسین کے سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق در نے ام کلوم بن علی دی سے نکاح کیا تو آپ مجد نبوی میں اس مجلس میں تشریف لاے جو قبر نبوی سے اللہ اور

منبرشریف کے درمیان (رَوُضَهٔ بَسَنْ رَیّاض الْجَنَّة) میں بوتی تقی اور سی مباہرین می برگرام ہی بیٹھے متھا درکوئی تمیں بیٹھا تی تو تمام تحاب نے (شاری کا سن س) آپ مو سے کی دعادی آپ نے فرمایا:

وَاللَّهِ مَادَعَاتِي الى تَزُويْجِها اللَّا أَنِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهَ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّ السَّبِي وَاللَّهِ مَادَعَاتِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَقَيَامَةِ اللَّهِ مَا كَانِ مِنْ نسبى وسببى.

خدا کی تئم مجھام کلؤم سے نکان کرنے کی طرف صرف اس چیز نے بلایا کہ بل نے اور بنارسول الله علی قرماتے تھے ہرنسب اور رشتہ داری قیامت کو کٹ جائے گی مگر میرا ب اور رشتہ نہیں کئے گا۔

(سنن الکبری ( یکی شریف) جلد 7 سخد 64 تماب النکات)

ان قمام احادیث سے معلوم ہوا کہ خاندان نبوت لیعنی ساوات ترام اور اہل ہیت

سول کی می عظمت ہے کہ وہ نسب رسول میں اور پینسب ارشاد نبوی کے مطابق روز قیامت
منقطع نبین ہوگا بلکہ فائدہ و سے گا اللہ اس کی وجہ سے ساوات برخصوصی نظر کرے گا۔
مادر سے علامہ طبی شارح مشکوہ شریف فرماتے ہیں نسب وہ رشتہ ہے جو آباء سے
مادر سے علامہ طبی شارح مشکوہ شریف فرماتے ہیں نسب وہ رشتہ ہے جو آباء سے

یادرہے علامہ طبی شارح مشکوۃ شریف فرماتے ہیں نسب وہ رشنہ ہے جوآباء ہوں وکو کا کہ اور سبب اور صبر وہ رشتہ ہے جونکاح اور شادی ہے پیدا ہوت ہے۔ و حضرت ہم فاروق کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ بیارشاد نبوی کل نسب سبب التی نبی آئرم علیقہ کی بلا واسط اولا دے خاص نبیس بلکہ اولا دوراولا دکوہمی شامل ہے اور بیسلسدتا تیامت چانارے کا اس معنی پر اور احادیث بھی دلالت کرتی ہیں چنا نچہ منور بن مخر مدنے اللہ کی جمدوثنا کے بعد اس معنی پر اور احادیث بھی دلالت کرتی ہیں چنا نچہ منور بن مخر مدنے اللہ کی جمدوثنا کے بعد کہا خدا کی شم آپ کے نسب، رشتہ اور سسرائی تعلق ہے بڑھ کرمیرے لئے کوئی دوسرانسب یا سسرائی رشتہ مجبوب نہیں مگر رسول خدا علی کے کا ارشاد مبارک ہے۔

فاطمة بضغة منى يقبضني ما قبضها و يسبطني ما بسطها وان الاسباب يوم القيامة تنقطع غير نسبي و سببي و صهري

وم میں اللہ تعالی عنہامیرے جم کا حصہ ہے جو چیزا سے پریثان کرے وہ مجھے کہتی عاطمہ رضی اللہ تعالی عنہامیرے جم کا حصہ ہے جو چیزا سے پریثان کرے وہ مجھے کوش کرتی ہے اور میٹک قیامت کے دن سب نسب نتم

# يانجو ين فضيت

بِي الرَّمِ السَّلَةِ فَرْمَايَا: إِنَّ مَاذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَاحُ النَّاسِ وَانِّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدِ وَ لَا لِآلِ \* . وَانْهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدِ وَ لَا لِآلِ

یصدقد (زکوة) لوگوں کی میل بی تو ہے اور بی تداور آل محمد علی کے لئے طال میں۔ (مسلم شریف جلداول کتاب از کوة صفحہ 366)

اس حدیث کے مطابق نبی اکرم علیہ نے اپنے چپازاد بھائی فضل بن عہاس اور دوسرے چپازاد بھائی فضل بن عہاس اور دوسرے چپازاد بھائی رہید حارث کے بیٹے عبدالمطلب کے وزکوۃ پر عامل شدنایا تا کہ زکوۃ کے مال سے دورر ہیں اور بیفر مایا آل محمد علیہ کے لئے حلال نہیں گویا آپ کے بچوں کی اولا داور آ گے ان کی اولا دسب آل رسول ہیں اوران پرزکوۃ حرام ہے۔

ابل بيت رسول كون بين؟

یکھے حدیث تقلین میں گزر چکا ہے کہ صحابی رسول حفرت زید بن ارقم علیہ نے فرمایا
اہل بیت رسول وہ ہیں جن برصدقہ حرام ہے پوچھا گیا وہ کون ہیں جن پرصدقہ حرام ہے
فرمایا آل علی ،آل عقیل ،آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم (مسلم شریف فضائل علی)
حضرت زید نے حضرت حارث کی آل کا نام نہیں لیا مگر جوحدیث ایھی ہم نے لکھی ہا اس کے مطابق آل حارث بھی صدقہ حرام ہے
لے مطابق آل حارث بھی آل رسول اور اہل بیت ہیں سے ہاوران پر بھی صدقہ حرام ہے
لااعلی قاری رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں ابولہ ہو چھوڑ کرنی اکرم علی ہے اتی چھاؤس کی
اولاد پرصدقہ حرام ہے۔

جائیں گے مگر میرانب میری رشتہ داری ادر میراسسرالی رشتہ روز قیامت منقطع نہیں ہوگا داے حسن آپ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ( بیخی پوتی حضرت ،طمہ صغریٰ بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اب اگر میں آپ کواپنی بیٹی دوں گا تو یہ چیز بیدہ فاطمہ کے لئے باعث تکلیف ہوگی۔

(منداحمہ بن تبل جلد 4 صفحہ 323)

ال حدیث مبارک نے بھی واضح کر دیا کہ جولوگ نبی اکرم عظیم کی اس نسبت کی

ان دکھے گا صحابی رسول حضرت مسور بن تخر مدھیے کی رائے بھی اس حدیث کی روشی میں

الک معلوم بول کہ نسب رسول تھی کی فضیلت اخروی صرف نبی کریم عظیم کی با اواسط اولا و

کے مماتھ خاص تہیں بلکہ نسل ورنسل چل رہی ہے اسی لئے تو وہ حضرت حسن بن حسن بن فاطمہ الزہر ہ بن محدرسول اللہ عظیم یعنی صفور کی تیسر کی نسل کے لئے بھی یہ فضیلت فاہت کر رہے ہیں۔

(مرآت شرن مشكوة جلد 4 صفحه 166 مطبوند مثان) یاد رہے تی اگرم علی کے بیاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ بیاد وحضرت عبى سوينها يمان لائے حضرت امير تمز ورفي كى اوبا دند ہوئى آپ كى صرف ايك لا كى تھى اس کے آپ ٹینسل نہ چلی حضرت عمیاں چھنا کینسل چلی تو وہ آل رسول اور اہل ہیت رسول كهلائ اوران پرصدقه حرام ہوا البلہب اوراس كى نرية اولا دكٹر پر ڈ تی رہی اوراس حالت میں مرگئے سرف اس کی ایک بٹی درہ اسلام لائی (آگے اس کا فکر آ رمانیے) اس لئے وبولهب اوراس كي اولا دابل بيت رسول اور آل رسون شركهلائ جب كدا يوطالب مح متعلق اظهر روایات یجی میں کدانہوں نے بطام اسلام تبول ند کیا اور مختاط علاء کے زود یک مستور قرار یا ۔ میزرکان دین اور ماہ مرام کا ایک انبوہ کثیران کے صاحب ایمان ہوے کا قائل ب بربید کے پائ اپنے اپنے دائل میں مگران کی ساری اولا دخفرت ملی، حفرت جعفرطيارا ورحضرت عقبل رضي القدتع في عنهم محابدرسول مين شاش جوسك اس لنے وہ سب اوران کی ۱۰ اوآل رسول اور ایل بیت رسول کے ناموں سے مشرف ہوئے اور ان سب پر صدقہ حرام ہوا اس کے علاوہ آپ کے بیچاؤل میں سے حارث بن عبدالمطلب کی ساری اولا دئے اسلام قبول کیا جن میں ربیعہ بن حارث اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ بخاری ومسلم اور دیگر کتب صحابہ میں ملتا ہے اس لئے آل حارث کو بھی آل دسول اور

اہل بیت رمول میں شار کیا گیا ہے ان یائے کچاؤں کے علاوہ آپ علی کے سات چے اور

بھی تھے ( زبیر ، ضرار ، مقوم قبل ،غیذاق ہتم اور خلخال مواہب الدنیہ جلد 2 صفحہ 102 ) مَلر

بیرسب ظبور اسلام ہے قبل فوت ہو گئے اور ان میں ہے کی کی اولا و کا ذکر بھی کتا ہوں میں

میں متااس لئے ان میں ہے کوئی بھی اہل بیت میں داخل نہیں۔

(بخاری شریف جلداول کتاب الزکوة)

3- حضرت الولیل شاہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم علیقہ کے پاس بیشا تھا آپ
کے پاس حضرت حسن بین علی رضی اللہ تعالی عنبما بھی تھے انہوں نے صدقہ کی مجوروں میں
سے ایک مجورا تھائی آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ جیس کی اور فر مایا مساعل مت انساہ لا
تحل لنا الصدقة کیاتم نہیں جائے کہ ہم (ائل بیت) کے لئے صدقہ علال نہیں۔
دوری شریف جلداول سفی 386 کتاب الزکوة)

4 حضرت ابوہریرہ ہے مردی ہے کدرمول اکرم عظی کے پاس جب کوئی کھا نالا یا جا تا تو آگر کہا جا تا کہ صدقہ کا نالا یا جا تا تو ہمارے ماتھ خاول فرما ہے تو ہمارے ساتھ خاول فرما لیتے۔ اور آگر کہا جا تا کہ ہدیہ ہے تو ہمارے ساتھ خاول فرما لیتے۔ لیتے۔

( بخاری دمسلم شریف )

یادر ہے آخری صدیث میں جیسے کہا گیا ہے کہ نبی اکرم سی صدقہ قبول نیس فرماتے سے ادر ہدیہ قبول فرما لینے شے ایسے ہی آپ کی اٹل بیت کے لئے بھی صدقات واجہ (جیسے زکوۃ فطرائ عشر وغیرہ) حرام ہیں اور صدقات نافلہ طال ہیں کیونکہ وہ ہدایہ کے مفہوم میں ہوتے ہیں آئیس ذکوۃ سے مشابہت کی وجہ سے مجاز اصدقہ کہا جاتا ہے۔

آل رسول پرصدقہ حرام ہونے کی حکمتیں

اگر کہا جائے کہ اہل بیت پرصد قدحرام اور ہدیے طال ہونے کی کیا وجہ ہے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ علماء نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں۔۔

صدقد (لیمی زکو ہ وفطرانہ وغیرہ) کا بدلہ تواب کی صورت میں صرف آخرت میں ملتا ہے کیونکہ وہ خاص عبادت ہے جب کہ ہدی کا بدلہ اس دنیا میں جوالی ہدیہ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے نبی وآل ٹی پر بدیہ اس لئے جائز ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے کراحسان کے بوجھ ہے آزاد ہو سکتے ہیں مگر صدقہ کا احسان وہ ہے جس کا بوجھ اٹارائیس جا سکتا اور اللہ کو بہند میں کہ دہ اپ محبوب اور اس کی آل کو بہیشہ کے لئے کسی کا احسان مند اور ممنون منت

#### وكلم

## چھٹی فضیلت

سادات کرام بنت رسول کی اولا دہونے کے باوجوداولا درسول

كہلاتے ہيں

دنیا کاعام دستوریہ ہے کہ برآ دی کی نسل اسکی فرینداولا وسے چلتی ہے بیٹیول سے میں اگركسى كى بينياں موں اور بيٹا كوئى ند موتو كها جاتا ہے كداس كى تسل جتم موكى بے چنانچہ جب نی اکرم اللہ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تو کفارنے کہا (معاذ اللہ) محد اللہ کا کا فتح مو گئی ہے بیابتر ہیں بینی آسل بریدہ تو اللہ نے اس کے جواب میں سورة کور نازل فرمائی اور قرمايان شائنگ هو الابتز ب شك آپ كاد حمن في ايتر ب كرهيتى ايتروه ب حسكا ذ كرختم موجائ جب كدآب كاذكر ميشد باتى رب كادين ميشد باتى رب كا درآب ك وشمن طوق احت گلے میں ڈال کر دنیا ہے وفعان ہوجا کمیں گے اور شرعی قانون وراشت بھی ي كبتا ب كدم في وال كابينا اوراس كي اولا دوراولا دك لئ ميراث بين حصه مقررب اوروه علم الفروض كي اصطلاح بين ذوى الفروض بين اور ديگر وراث موجوده نه بهول تو وه عصبه اولی بھی ہیں لیتن ساری جائمیاد کے دہ دارث بن جاتے ہیں جب کرمرنے والے کی بیٹی کی اولا و کے لئے حصہ تقرر خیس کیا گیااس لئے وہ ذوی الفروض میں ہے تیس بلکہ ذوی الارحام میں سے میں اور وہ عصبہ بھی نہیں لیتی باتی ورفاء کی عدم موجودگی میں وہ سارے مال کے وارث میں ممبرتے بلکہ ذوی الفروض شہونے کی صورت میں ذوی الارحام کو ذوی الفروض كودياجاتا باس كالفصيل كے لئے سراجيد مع شريفيد باب ذوى الارهام صفح 95 تا99

صدقہ قبول کرنے میں ایک طرح کی خفت اور خالت ہے کیونکہ وہ مظلموں اور خالت ہے کیونکہ وہ مظلموں اور خادارون کاحق ہے ای لئے زکوۃ وفطرانداورعشر وغیرہ مالدار نہیں کھاسکتا صرف غریب ہی کھا سکتا ہے جب کہ ہدیہ تبول کرنے میں ایسی خفت نہیں کیونکہ ہدیہ کامعنی تحفہ ہا اور شخا نف و ہدیات تو ہر طبقہ کے لوگ آیک دوسرے کو دینے رہتے ہیں خواہ وہ امراہوں یا غرباء گو یا اللہ کو ایسی اس طرح آپ کی آل بھی ایٹ محبوب کے لئے ان کی شان کے خلاف کوئی محالمہ پہند نہیں اس طرح آپ کی آل بھی اللہ کے ہواں استقدر معزز وقتر م ہے کہ صدقہ تبول کر کے ان کا خفت انحانا اللہ کو گوار آئیں۔ صدقہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے صابین اور صدفۃ کے ذریعے تکالا جانے والا مال وہ میں ہے جو سارے مال میں سے نکالی جاتی ہوئی ہے آپ کو نبی آکر مورائی کے لئے سانے والا مال وہ میں ہے جو سارے مال میں سے نکالی جاتی ہے آپ کو نبی آکر مورائی کیل جائے والا مال وہ میں ہے جو سارے مال اور اللہ کو پہندئیں کہ آئی رسول علی ہے کہ جو ہیں کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں جائے دوشہوں۔ جائز رکھی جائے جب کہ ہدیہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں۔ جائز رکھی جائے جب کہ ہدیہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں۔ جائز رکھی جائے جب کہ ہدیہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں۔ جائز رکھی جائے جب کہ ہدیہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں۔ جائز رکھی جائے جب کہ ہدیہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کیڑے کے لئے خوشہوں۔

قرآن كريم ين ب:

و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحی و عیسی و الیاس کل من الصبرین.

حضرت ابراتیم علیالسلام کی اولادیس ے حضرت داؤد، سلیمان ،ابوب ، بوسف، موی اور بارون علیم السلام بین اور محسین کو بوشی جزادیت بین اور آپ کی ذریت بین سے ذکر یا یکی عیسی اور الیاس علیم السلام بھی اور وہ سب صابرین بین سے بین۔
(سورہ العام یارہ 7 رکو 166)

اس آیت میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو بھی ایرا تیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قر مایا
گیا ہے حالا تکہ ان کا نسب ایرا تیم علیہ السلام کے ساتھ صرف سیدہ مربھ کے واسطے ہی سے
ماتا ہے اگر انبیاء میں سے حضرت جیمیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی کہ وہ صرف اپنی والدہ
کی نسبت سے ذریت ایرا تیم بیل توامت جمریہ میں سے اولا دفاطمہ الز ہرا کو ای نسبت کے
ساتھ اولا درسول اور ڈریت نبی کیوں نہیں کہا جا سکتا اور یہ خصوصیت ان کے لئے کیوں نہیں
مانی جا سکتی ؟

عن عمر بن الخطاب قال سمت رسول الله عليه يعقول كل ولد فان عصبتهم لا بيهم ما خلا ولد فاطمه فاني انا ابوهم و غصبتهم.

حضرت عمر فاروق ﷺ ضروی ہے کہ میں نے سنارسول اللہ علی فی تے جمر اولا و کا عصبہ (ان کی نسبت) اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے سواحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کی اولا و کے کیونکہ میں ان کاباب ہول اوران کا عصبہ ہوں۔

( کنز العمال بحالہ این عسا کر جلد 13 صفحہ 624)

لفظعصبة كالمحقيق

عربی لغت میں عصبة باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو کہتے ہیں (مصباح اللغات، شریفیہ ) جیسے دادا ہجا، بھائی وغیرہ اورعلم فروض کی اصطلاح میں عصبہ سمی میت کے ان ورثاء يزهاجا ي

یوں بھی اللہ آن میں فرما تا ہے ادعو ھے اتبائھم لیعنی بیٹیوں کو اپنہا ہوں کے نام بی سے بانوں کے نام بی سے پکارا جائے اس لئے دنیا میں ہرکی کو باپ کے نام سے بیکارا جا تا ہے البتہ آخرت میں ہرکی کو ماں کے نام سے پیکارا جا تا ہے البتہ آخرت میں ہرکی کو ماں کے نام سے پیکارا جا گا۔ جائے گا۔

گرنی اکرم الله تعالمان ہے مشتی ہے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی اولاد کو اولاد رسول الله تعالی عنها کی اولاد در اولاد کو الله نے یوں تو چار بیٹے اور چار بیٹیاں عطافر مائیں گر آپ کی نسل مبارک یعنی اولاد در اولاد کا سلسله صرف آپ کی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزبرارضی الله تعالی عنها ہے چلا آپ کے بیٹے چاروں ہی بچپن میں ہی توت ہو گئے خود قرآن نے کہد دیا حاکان محمد اہا احد من رجا لکم.

بیٹیاں چاروں بڑی ہوئیں سب کی شادی ہوئی گر حضرت خاتون جنت کے علادہ باتی
تین میں سے صرف حضرت سیدہ نینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دو بچے ہوئے گر وہ بھی
کسی نسل کو چھوڑ نے بغیر فوت ہو گئے حضرت زینب کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہو بچین میں فوت ہو
گیا ایک بٹی ہوئی لینی سیدہ امامہ بنت البی العاص رضی اللہ تعالی عنہا وہ بڑی ہوئی ان سے
حضرت علی میں نے وفات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد شادی کی گر اس سے کوئی
دفترت علی میں نے وفات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد شادی کی گر اس سے کوئی
اولا د نہ ہوئی تفصیل کے لئے اصابہ فی معرفة الصحابہ دیکھیں اس طرح آپ کی باتی شیوں
بیٹیاں بھی بغیر اولا د دوسال فر با گئیں۔

الغرض صرف اور صرف حضرت سيد فاطمه الزهرا غانون جنت رضى الله تعالى عنها هيس جن عنها هيل جن عنها ميل الله تعالى عنها هيل عنها هيل كي جن عنها ميل الرم علي كاخون مبارك نسل درنسل آكي نتقل جوااور پورى دنيا مين كيميل كيا آن المحمد لله ونيا هي سادات كرام موجود هيل اور ان كواد لا درسول جي كها جاتا ہے بيان كا خصوصى اعراز ہے جوانميں الله اور اس كے رسول نے عطافر مايا ہے۔

اگر کوئی اس کا اٹکار کرے تو قرآن وصدیث کی روٹنی میں ہم اس کے حق میں چند دلائل پیش کررہے ہیں۔ ان الله عزوجل جعل ذرية كل نبي في صابة وان الله تعالى جعل ذريتي في صلب على بن ابي طالب (ش)

ب شک اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپٹی پشت میں رکھی ہے مگر بیشک اللہ نے میری ذریت کی بیشک اللہ نے میری ذریت کی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی ہے۔

(جيح الزدائد بحوال طِراني جلد وصلحه 175 باب فضائل ابل بيت)

اس صدیت کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی ہے، کی سماری اولا دکوسر کارا پی اولا وقر اردے رہے ہیں تو یہ گل ایک پہلوے درست ہے کیونکہ جیچے یا نچو ہی فضیلت میں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت علی ہے کی سماری اولا دتا قیامت اٹل بیت میں نے ہے اوران پر صدقہ حرام ہے اورا آگر بیر کہا جائے کہ آپ علی خطرت علی ہے کی اس اولا دکوا پی ذریت سے تعبیر فر مارہے ہیں جوطن فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے ہے تو بیزیا دہ اولی ہے اس سے پہلے والی صدیث بھی اس کی تا تدیر کرتی ہے جس میں فر مایا گیا کہ اولا دفاطمہ کا میں باپ اور عصیہ ہوں۔ کو کہتے ہیں جن کی نسبت میت کی طرف سی عورت کے ذریعے نہ ہو چٹا نچے تلم میراث کی مشہور کتاب سراجیہ میں امام مجمد بن عبدالرشید بجاوندی فرماتے ہیں۔

اما العصبة نبفسه فكل ذكر لا تدخل فى نسبته الى الميت انشى. عصبه بنفسه جرده مردوارث ب جس كى ميت كى طرف نسبت يس كوئى عورت داخل نه جو (جيم بينا، بيث كابيرًا، بحالى، باپ، داداوغيره)

اس كاشرت شريفيديس عالم ربانى امام بيرشريف جرجانى رحمة الشطير ربات يس ما فان دخلت الا نفى فى نسبته اليه لم يكن عصبة ..... كاب الام و ابن البنت.

اگروارث کی میت کے ساتھ نبست میں مورت وافل ہوتو وہ عصب ہوتا جیسے نا نا اور نواسہ۔

(مراجيرًع شرعفيه مني 37 إب العصبات)

یکی چیز نی اکرم علی فرمارے ہیں کہ ہرآ دی کے عصبات وہ ہوتے ہیں جواس کے رشتہ دار ہوں مگر میری بیٹی فاطمہ کی اولا د کا معاملہ اس سے مشتیٰ ہے کہ بیس ان کا نانا ہونے کے باوجودان کا باپ بھی ہول اور ان کا عصبہ بھی لینی آئیس ہے اعز از بخش رہا ہوں کہ وہ میرے عصبہ بیس اور بیس ان کا عصبہ ہوں وہ میرے لئے سکی اولا دکی طرح ہیں اور بیس ان کا عصبہ ہوں وہ میرے لئے سکی اولا دکی طرح ہیں اور بیس ان کے لئے سکی بارے کی طرح ہیں۔

یہاں سے بات واضح رہے کہ نبی اکرم منطقہ اور اولاد فاطمہ کا باہم عصبہ ہونا اس معنی طب ہونا اس معنی طب کرد مالی وارث طبی کے دوارث ایک کے دریالی وارث میں کے دریالی وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی مالی وارث ہوتا ہے ان کا عصبہ ہونا صرف اعز ازی ہے نبی اکرم منطقہ انہیں اپنی رحمت و شفقت ہے اپنی گی اولاد کا درجہ عطا فرما رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی اولا د تا قیامت بھی رہی ہے بیاولا درسول ہے اور ہے بہت ہوی عظام

3- معرت جابر المعتدداية ع كرى اكرم الله في فرمايا:

یں ابھی آیا آپ اٹھے مجد میں جا کرلوگوں کو نماز ظہر پڑھائی پھر تھوڑی در کیلئے منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا:

ایھا الناس مالی او ذی فی اهلی فو الله ان شفاعتی تنال قرابتی اے لوگو کیا وجہ کہ جھے میرے قریبیوں کے سبب ستایا جاتا ہے خدا کی شم میرے قریبیوں کومیری شفاعت ضرور لے گا۔

( کنزالعمال بحوالد دیلی جلد 13 صفحہ 244 فضائل الل بیت) انداز ہ سیجے اگر ابولہب کی بٹنی کو تکلیف دینے سے رسول خدا کو تکلیف ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولا دیس سے کسی کو تکلیف دی جائے تو آپ عیاقے کی "کلیف کا کیا عالم ہوگا؟

اس حدیث میں لفظ اہل ہے اہل ہیت مراد نہیں یہاں پہلفظ بمعنی اقرباہے کی خفل کے قربی رشتہ داروں کو بھی اس کے اہل بہاجا تاہے ہیاس لئے ہے کہ ابواہب کی اولا داہل بیت رسول میں شامل نہیں چیچے گزر چکا ہے کہ ابواہب کے نفر پر قائم رہنے کے سبب وہ اور اگل اولا داس عظمت ہے محروم ہو گئے نہ ان پرصدفہ حرام ہے خواہ وہ ایمان لے آئیں بہر حال اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اگر میں ایک ہے فائدان کا کوئی بھی فرداگر ستایا جائے تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اسے کوئی ٹاخی یات کہی جائے تو اس سے آپ کا ول دکھتا ہے یوں تو کسی بھی خف کا آپ کے کسی امتی کو برا کہنا آپ کے لئے باعث تکلیف میں گئے اور باعث آلی ہے گئے دو ہراضر رسمال اور باعث آزار ہے۔

2- حضرت عہائ ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ کھی لوگوں کے باس بیٹھے تو انہوں نے گفتگوروک لی۔

(بات کرتے کرتے چپ ہوگئے) آپ نے نبی اکرم ﷺ سے اس کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کے پاس میرے اہل بیت سے کو اُی شخص بیٹے جائے تو وہ بات روک لیتے ہیں اس کے بعد فر مایا:

## ساتوس فضيلت

ابل بیت کو تکلیف دینے سے رسول خدا کو تکلیف ہوتی ہے چونکہ اہل بیت دسول خاندان مصطفی علی کے اس لئے انہیں تکلیف دینا خودرسول خدا کو تکلیف دینے کے برابر ہے اور جواللہ ورسول کو تکلیف دے اس کے لئے قرآن کہتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَهُمُ عَذَابٌ لِيُم

بے شک جولوگ اور اس کے رسول کو تکلیف دیے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت میں العنت کرتا ہے اور ان کے لئے در دنا ک عذاب ہے۔

(46/1226/4/3/

اس بارہ میں چندا حادیث ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح رسول خدات کواس معاملہ سے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور آپ افسر دہ ہوتے ہیں۔

جھٹریت عمر فاروق، حضرت عمار اور حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہم متیوں سے میہ صدیث مروی ہے کہ ابولہب کی بیٹی ورو (مسلمان ہوکر) ہجرت کرکے مدینہ طیبہ آئی تو رافع بن لیا کے گھڑا تری بی زریق کی بچھٹورتیں اس کے پاس آ کر بیٹھیں، کہنے لکیس تم اس ابو لہب کی بیٹی ہوجس کے حق میں اللہ نے تبت بدا ابی لھب (ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں) والی مورت اتاری ہے تہمیں ہجرت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ورہ بیس کر رسول کر یم علی کے پاس اس اللہ بیٹھو آئی اور دویزی اور عورتوں نے ہو بچھ کہا تھا وہ بتایا آپ نے اسے چپ کرایا اور فر مایا تم بیٹھو

# آ گھوس فضیات

#### اال بیت کوخصوصی شفاعت حاصل ہوگی

جولوگ رسول اکرم علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آخرت میں خصوصی مقام ہوگا اور یہ نبست ان کے کام آئے گی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم علی نے اسٹا دفر مایا میں روز قیامت سب سے پہلے اپ الل بیت کی شفاعت کروں گا اس کے بعد باقی لوگوں کی پھر پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فر مایا روز قیامت ہرنسب اور ہر رشتہ اور ہر اسب اور میر اسب اور میر اسسرالی رشتہ ختم ہر میں ہوجائے گا مگر میر انسب میر اسب اور میر اسسرالی رشتہ ختم میں ہوگا تو جولوگ تا قیامت آپ کی نسب میں سے ہیں ان کا پیعلق اور یہ نبست اللہ کے بال مقبول ہوگی اور اس کے شمرات ماہر ہوئے۔

خصوصاً و ولوگ جوامام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنبما کی اولا و میں ہے ہیں حسنی یا حسین سے ہیں سنی یا حسین سے ہیں اور ان کی رگوں ہیں رسول اکر مہنوں کے جسد مقدس کا خون دوڑ رہا ہے ہیں بہت بڑی نسبت کے حال ہیں۔ یہاں وہ صدیث قائل ذکر ہے جو حضرت ابوسعیہ خدر کی ہے فرماتے ہیں کہ روز احد جب رسول اکر مہنوں کے چبرہ الور ہے خون بہنے لگا تو میرے والد مالک بن سنان ہے نے اپنا منداس مقام پر رکھ دیا (جہاں ہے خون نکل رہا تھا اور اے نگل گئے بعض سنان ہے اپنا منداس مقام پر رکھ دیا (جہاں ہے خون نکل رہا تھا اور اے نگل گئے بعض اوگوں نے اس پر کلام کیا تو نبی اگر مہنوں کے فرمایا جو خص میرے خون سے یوں لگا و رکھ گا اے جبنم کی آگر نہیں تھوئے گی۔

(مداری الله ت جلد دوتم فورد واحد سفیه 221) ای طرح جعفرت عبدالله بن زبیر رین نے بھی ایک باررسول اکرم علی کے جسم اطهر والذي نفس محمد بيده لايدخل قلب امري الايمان حتى يحبهم لله و لقرا بتهم مني.

اس خدا کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی آ دمی کے دل میں ایمان تب تک داخل خبیں ہوسکتا جب تک وہ میرے الل ہیت سے اللہ کی رضا اور مری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔

( كنز العمال بحاله ابن عساكرجلد 13 صفحه 642)

لینی دہ لوگ کوئی ایسی تفتلو کررہ سے جو حضرت عباس کے حق بیں نہیں جاتی تھی ای لئے آپ کو دیکے کر دہ چپ ہو گئے ہی اکرم علی کو اتنی بات بھی نا گوار گزری اور مذکورہ حدیث ارشاد فرمائی اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کے لئے باعث تکلیف کوئی قول وض آپ کے لئے کس قدر باعث تشویش ہوسکتا ہے اور آپ اس سے کتنے رنجیدہ ہول گے۔

ادرا یے گی دافعات سرت ہائے بزرگان دین میں لکھے ہیں کہ خاندان سادات میں سے کسی کوستایا گیا اس مخضر کراب میں ان سے کسی کوستایا گیا اس مخضر کراب میں ان دافعات کے لکھنے کی مخوائش نہیں القدرب العزت ہمیں آل رسول سے ہمیشدادب کا معاملہ عطافر مائے۔

# اولا درسول عليسة موناشفاعت نبوى كاقوى

## ترین سبب ہے

یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ خصوصی شفاعت کے بھی ہزار ہا درجات ہیں کیونکہ شفاعت سسب سے کی جائے؟ وہ اسباب بھی ہزار ہاہیں جتنا سبب تو ی ہوگا شفاعت بھی اتی تو ی ہوگی۔

میرے نزدیک اولا درسول ہونا تمام اسباب میں سے قوی ترین سبب ہے کیونکہ اس سب کو زوال نہیں سوا کفر کے جب کہ باقی اسباب اعمال ہے بھی ضائع ہو سکتے ہیں بعض بڑے گناہ نیکیوں کو زائل کردیتے ہیں اور بعض بڑی نیکیاں گناہوں کو زائل کردیتی ہیں۔ فصر نقطت مو اذابتہ فعود فی عیشہ وراضیہ و موز حضت موراز بندہ فامدہ هادیدہ

فمن ثقلت موازیته فهو فی عیشهٔ راضیه و من حفت موازینه فامه هاویه. مگرنسب رسول وه سبب ہے جوزائل نہیں ہوسکتا اے صرف کفرزائل کر دیتا ہے اللہ سب کواس سے محفوظ رکھے آئین جمین جمین ا

صحابركرام كيادبسيدكاانجام

جولوگ شیعیت میں استے بردھ گئے ہیں کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں حضرت سید ناعلی الرتضلی ﷺ کوسب انہیاء ہے انعمل مانتے ہیں اورتجر بیف قرآن کے قاکل ہیں وہ خواہ سید ہیں تو اس کفری عقیدہ ہیں وہ خواہ سید ہوں یاغیر سیدوہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں آگروہ سید ہیں تو اس کفری عقیدہ نے ان کا نسب منقطع کر دیا ہے انہیں اولا درسول ہونا کام نہ دے گا ابولہب کوم رسول ہونا ے نگلے والاخون فی لیا تھا تو نبی اکرم سیکھنے نے انہیں فر مایا تھالا تمسک الناد تجے جہنم کی آگ نہ چھوے گی۔ (مدارج جلداول سخہ 42) اندازہ فرمائیں آگر کس کے بیٹ شریاض طور پرجم رسول سیکھنے کا خون چلا جائے تو نبی اکرم سیکھنے اے جنت کی بشارت نے بیں تو جس کی رگوں ہیں مستقلا خون رسول ہوا کی عظمت کا کیا کہنا۔

.

باب4

# حضرت امام سين في الله

سید الشهد اء حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی ولا دت مبادک 5 شعبان 4 ہے کو مدینہ طیبہ بیس ہوئی۔ سرکار اقدس شاف نے آپ کے کان میں اذ ان دی، منہ میں لعاب دبمن ڈالا اور آپ کے لئے دعا فرمائی پھر ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کئیت ابوعبداللہ اور لقب ' سبط رسول' نریحانہ ارسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ رسول کا کنات علیقہ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صدیث شریف میں ہے۔ رسول کا کنات علیقہ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے این بیٹوں کا نام آئیس کے نام پرحس اور حسین رکھا۔ راف واعق اگر قد صفحہ 118)

ای لئے صنین کر پمین کوشر وشبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شہر وشبیر ادر عربی زبان میں مشہر وشبیر ادر عرب کے معنی ایک ہیں ادر حدیث میں ہے کہ حسن ادر حسین جنتی نامول میں سے دونام ہیں۔ عرب کے زمانہ جالمیت میں بید دونوں نام نہیں متھے۔

(الصواعق الحرقة صفح 118)

ابن الاحرائی حضرت منضل رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے بد نام مخلی رکھے یہاں تک کہ نبی اکرم علی ہے نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ (الشرف الموبد صفحہ 70)

حفرت ام الفضل بنت الحارث رضى الله تعالى عنها ليعنى حضور اقدس علي في حجى

كام ندآسكا بقول شخ معدى عليه الرحمه

مگ اصحاب کبف روزے چند صحبت صالحان گرفت مردم شد پر لوح بابدان بنشست خاندان بنشست خاندان بخش گم شد

لیکن اگر اس کی بدعقیدگی حد کفر تک نہیں پیچی تو اس کا نسب قائم ہے اسے شفاعت نبوی ال سکتی ہے اور گنا ہوں کی معافی ال سکتی ہے کیونکہ فیش ہبر حال فیش ہے خواہ وہ عملی ہویا احتقادی اس کی معافی ممکن ہے کہ وہ کفرنہیں۔

براال ست كاعقيره إلى الشريس الرقائم ركے وصلى الله على حبيبه خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين.

"جس في مين ع وبت كاس في الله تعالى عوبت كا "

(مَثَكُوةَ صَغْد 571)

اس لئے كەحفرت الم حسين رضى الله تعالى عند سے محبت كرنا حضور علي سے محبت كرنام اورحضور علية عصيت كرنا الله تعالى معبت كرنام-

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عندے دوايت ب كه حضور اقدى علي ك فر مایا جے پند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کود کھے تو وہ سین بن علی کود کھے۔

حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بي كدرول أكرم عظيمة مجدين تشريف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالی عنددوڑتے ہوئے آئے اور حضور عظی کی کود میں بیٹے گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں وافل کردیں \_حضور عَنْ فَ إِن كَا منه كُول كر بوسدليا فيرفر مايا: ا الله! مين اس عجب كرتا مول تو مجى اس سے مجبت فر مااوراس سے مجلی محبت فرما کہ جواس سے مجبت کرے۔

(نورالابصار صنحه 114)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كعب شريف كے سابيد مين تشريف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام صین رضی الله تعالی عند کوتشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: آج سے آسان والون كرزد يك تمام زيين والول سے زياده محبوب بيل-"

(الشرف المويد صفحه 65)

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عدے پیدل چل کر پچیس 25 ع کے ۔ آپ بری فضیلت کے مالک تصاور کش سے تماز، روزہ، فج ،صدقہ اوردیگرامور خرادافرماتے تھے

(يركات آل رسول صلحه 145) حفرت علامه جای رحمة الله عند تحريفرمات بين كه ايك روز سيدعا لم علي حفرت

حضرت عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كى الميه محتر مدايك دن حضور عظيمة كى خدمت میں عاضر ہو کی اور عرض کیا یار سول اللہ عظام آج میں نے ایک ایبا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈرگئ ہوں۔ صفور عظی نے فر مایا تونے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیاوہ بہت بخت ہے جس کے بیان کی میں اپنا اندر جرائت نہیں یاتی ہوں حضور علی نے فرمایا بیان کروتو انہوں نے عرض کیا میں نے بیدد یکھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک مگزا کا ٹ کر ميري كوديس ركها كياب- ارشادفر ماياتهمارا خواب بهت اجما ب- انشاء الله تعالى فاطمه ز ہراء کے بیٹا بیدا ہوگا اور وہ تہاری گودی میں دیا جائے گا۔

چنانچداییا بی مواحضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پیدا موع اور حضرت ام الفضل رضى الله تعالى عنها كى كوديش ديئے گئے۔

(مشكوة صخر 572)

آپ کے فضائل

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہیں، آپ حضرات پہلے ان روایتوں کو ساعت فرما تیں۔ جو صرف آپ کے مناقب میں ہیں۔ پھروہ حدیثیں جن میں حسنین کر میمین رضی اللہ عنم کے فضائل شامل ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں

تر فدی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت بعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كہ حضور ير نورسيد عالم عصل نے فر مايا:حسين مجھ سے بيں اور يس حسين سے ہول يعنى حسین کوحضورے اور حضور کو حسین ہے انتہائی قرب ہے گویا کد دونوں ایک ہیں تو حسین کا ذكر حضور كاذكر ب حسين رضى الله تعالى عنه الدوى حضور علي الله المحتمد المرتبي السُّتعالى عنه عن وسمَّى صفور علي عن حمتى إور حين عالا الى كرنا حضور علي عند

حضرت اسامه بن زيداور حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنهم سدوايت ب كمآب

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبر اوے حضرت ابر اہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہائیں بھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ فاحد اے تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع ندر ہے دے گا ان بیس سے ایک کو واپس بلا لے گا اب ان دونوں میں سے اجھے آپ جپاہیں پند فر مالیس حضور علیہ فی فر مایا گر حسین رفعت ، وجا نہیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ ، کی کو تعلیف ہوگی اور عمیری بھی جان سوزی ہوگی اور ایر ابر اہیم وفات پا جا نہیں تو زیادہ تم جھے ہی کو ہوگا اس لئے میری بھی جان سوزی ہوگی اور اگر ابر اہیم وفات پا جا نہیں تو زیادہ تم جھے ہی کو ہوگا اس لئے جھے اپنا تم پسند ہے۔ اس واقعہ کے تین روز بعد حضرت ابر اہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا تھے گئے۔

اس کے بعد جب بھی حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آتے تو حضور علی معلق مرحبا فرماتے پھران کی پیشانی کو بوسید ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پراپنے میٹے ابراہیم کو قربان کردیا ہے۔

(شوابدالنو وصفحہ 305) اب وہ رواییتیں ملاحظ فرما کیں جو دونوں صاحبز ادوں کے فضائل پر مشتمل ہیں: حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ تعالی عشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیقی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔

(مقلوۃ صفیہ 570) حضرت ابن محررضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ رسول کریم عظیمی نے فرمایا جسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔

(مشکوۃ صفی 570)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ فریائے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ فریائے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت

عنہ کا دکا کا ت عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ باہر تشریف لا نے تو کسی چیز کو
اٹھائے ہوئے تھے، جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو
دریافت کیا:حضور علیہ الحالیٰ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ نے چاور مبارک ہٹائی تو میں

(570 jene (570)

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کدرسول اکوم تاقیقی اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ تاقیقی ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسر ۔ کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اضائے ہوئے تھے۔ جہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے جھے ہے۔ کی اور جس نے ان دونوں سے دشنی کی اس نے جھے ۔ دشمنی کی ۔

(الشرف المويده في 71)

حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتی ہیں کہ ہیں جسن اور حسین کو لے کر حضوری نور علیلیے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور علیلیے! یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں انہیں کچھ عطافر مائے تو حضور علیلیے نے فر مایا : ''حسن کے لئے میری دبیت وسیاوت ہے اور حسین کے لئے میری جرائت و مخاوت ہے۔

(الثرف الموبد سنحد 72)

حضرت جعفرصادق بن محدرضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم علیہ الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم علیہ الله تعالی عنہ کم بن کے زمانہ بیں ایک دوسر سے کے سامنے حضرت حسن اور حضور علیہ بیٹے ہوئے ہیں تشکی ملاحظہ فرمار ہے تھے تو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ہے حضور علیہ نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔حضرت فاطمۃ الزہرا رضی الله تعالی عنہ نے جب بینا تو آئیس تعجب ہوا اور عرض کیا آبا جان! آپ بڑے سے فرمار ہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ حضرت کو بکڑ لو۔ حضرت کے کہدر ہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ (نورالا بصار صفحہ 114)

بريديليد

یزید حفرت امیر معاوید بی این این این الدو الداور خاندان بی امید قا
یزید 25 ویس پیدا ہوا بحضرت امیر معاوید خیر نے اپنی عمر کے آخری تقریباً چالیس سال

ملک شام میں زیادہ ترشہر دشق گر ارے ہیں۔ یزید ملک شام میں پیدا ہوا اس وقت حضرت
امیر معاویہ خی اسارے ملک شام کے حاکم اللی تھے پزید وہیں پلا اور بڑا ہوا کیونکہ حضرت
امیر معاویہ خی نے عمر عزیز کے آخری ہیں سال بطور خلیفہ ملک شام دشق میں بی گر ارے

تھاس لئے پزیدی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی اوروہ شاہانہ طوروا طوار لے کر جوان ہوا۔
حضرت امیر معاویہ خی نے تقوی ، پر ہیزگاری ، عباوات وا تباع رسول کر یم علی ہیں بی حضرت امیر معاویہ خیات تھا میں بی تباید کی معاملات ، ملکی مخاملات اپنی نظر میں رکھ کر اپنی بیٹرین ملاحقیق کی کر اپنی زندگی گر اری اور حکومت کے معاملات ، ملکی مخاملات اپنی نظر میں رکھ کر اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ امور مملکت چلاتے رہے اور پزیرشاہی ماحول میں پلی رہا ، بڑا ہوتا رہا اور اس دوران بلاشہ اے اپنے والدمحترم کے وقار ورتبہ یا حکومت میں اعلی ترین عہدہ پرفائز ہونے کا مخلیفہ وقت ہونے کے سب عزت ووقار حاصل رہا جواس کا اپنا حاصل کر دہ نے ا

حضرت امیر معاویہ عظیما مور مملکت میں مصروف رہے، آئی بری مملکت کے مسائل میں بہت زیادہ ہوتے ہوں کے بھروہ صحابہ نبی اکرم کھیے تھے کہ جن کے لئے قرآن و سنت وصدیث امتیاع رسول کر میم ملک اور خدمت خلق میں ہی خوشی، راحت سروروسر فرازی متحی وہ یقینیا شفقت پدری کے تحت تو ہرروز اپنی اولا وے ملتے ہوں گے ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہوں گے اور بوی نرینہ اولا دکوا پئے ساتھ نماز کے لئے لے جاتے ہوں گ حضرت علامنى وحمة الله علية تحرير فرمات إلى كرسنين كريمين في ووتختيال الكيس-برایک نے کہا کہ ہماری تریراچی ہے۔ تو فیلے کے لئے اپنے باپ مفرت علی کرم اللہ وجب الكرنيم كے پاك لے ،آپ نے بوے برے الكيز فيلے فرمائے بي اگريد فيصلدند فرما سے اس لئے کہ کئی صاحبزدے کی دل شکی منظور ندھی فرمایا کدائی مال کے پاس لے جاؤ۔ دونوں صاحبز ادے حضرت فاطمة الزبراء رضي الله تعالى عند كى خدمت ميس حاضر وع اور كها المال جان إ آپ فيعل فرمادين كديم من ع كس ف اچها لكها ب آپ في فرمایا کہ میں بیدفیصلہ نہیں کر سکوں گی۔اس معاملہ کوتم لوگ این ناجان کے باس لے جاؤ۔ دونوں صفور اقدی علی کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا نانا جان آپ یہ فیصلہ فرمادیں کہ بم من سے من ك تريا چى ب-مارى دنيا كافيعله فرمانے والے صنور عظام نے سوچا ك اگرمن رضى الله تعالى عنه كي تحرير كواجيما كهول تو حسين رضى الله تعالى عنه كو ملال هو گا ادر اگر حسين رضى الشد تعالى عنه كي تحرير كوعمره كهول توحسن رضى الله تعالى عنه كورخ موكا اوركسي كا ر بیدہ ہونا انہیں گوارانہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جریل کریں گے۔ حفزت جريل بحكم رب جليل نازل موسة اورعرض كيايارمول الشفيطة اس كافيصله خداوند قدوى فرمائ كاليساس كے علم الك سيب لايا مول -اس فرمايا ب كريس اس جنتى سيب وتفتول برگراؤل كاجس تختى پر بيسيب گرے كا فيصله و جائے كا كداس تختى كى تحريرا چھى ہے۔ دونوں تختیاں ساتھ ساتھ رکھی گئیں اور حفرت جرئیل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پرسیب گرایا۔اللہ تعالی کے علم سے راستہ بی میں سیب کٹ کرآ دھا ایک مختی پر اور دوسرا آدهاد وسری تختی برگرا\_اس طرح احكم الحاسين عل جلاله نے فيصله فرماديا كه دونون صاجزادول کی تحریرین اچھی ہیں اور کی ایک کی تحریر کواچھی قرار دے کر دوسرے کی دل ملکی كوارانه فرمايا\_

(زية الجالس جلد 2 صفي 390)

یا نہیں اپنے محل میں با قاعدہ نماز پڑھنے، تلاوت قرآن تھیم کرنے کے لئے کہتے ہوں گے آئی بڑی مملکت کے سربراہ ہوتے ہوئے (جتنی بڑی سلطنت اپنے ہی امور مملکت اور اپنے ہی زیادہ مسائل اور اپنی ہی زیادہ محنت، وقت، توجہ انہیں حل کرنے کے لئے ) اتنی زیادہ مصروفیت کے سبب آپ کواپنے گھرکے افراد پراس سے زیادہ وقت نہ مانا ہوگا اور یوں پزید کے گرد خوشامدی موقع پرست، بیش پرست، ہم عمر، ہم خیال دوستوں کا حلقہ بن گیا ہوگا جس میں ظاہراً آپ کوکوئی برانہ لگا ہوگا۔ ویسے بھی قطر تا اللہ کا ہر نیک بندہ دوسروں کو بھی نیک بی جانتا ہے۔

قار کین کرام! آدمی کی فطرت وقسمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجیب وغریب بنائی ہے۔ وہ معصوم ہوتا ہے بھراہے ماحول میں پلتا ہے، بردا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو کہیں تو وہ بہت برے، گندے ماحول میں رہ کربھی اپنے ماحول کی تمام آلود گیوں سے محفوظ رہتا ہے اور کہیں وہ پاک صاف، بیار ومحبت والے، ایما ندار، دیا نتر ارم تی، پر بینزگا رصال کی روزی سے بالکل عاری سے بلنے والے ماحول، میں پلتا ہے تواس ماحول کی خوبیوں سے، صفات سے بالکل عاری بوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا بلا بر صااور جوان ہوا۔

جیسا کراو پر تکھا ہے کہ انسان پیدامعہ وہ تا ہے لین پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے حالات سے اپنی استعدادیا قدرتی صلاحیت کے مطابق ایجھے یابر ہے طوراطوار، طرز ٹمل یا طرز زندگی کی شبت، منفی، یا اعتدال والی صلاحیت سات حاصل کرتا ہے۔ ہم انسانوں میں ایک اور فطری صلاحیت بہت زیادہ موجود ہے اس مطاحیت کو ہمارے جیسے عام انسان کم از کم 99.99 فیصد ضرور بردئے گار لاتے ہیں۔ صلاحیت کو ہمارے جیسے عام انسان کم از کم 99.99 فیصد ضرور بردئے گار لاتے ہیں۔ خاص طور پر اس صلاحیت کا استعمال آرتی اس وقت کرنا شروع کرتا ہے جیب وہ جوانی ہیں قدم رکھتا ہے اور اس وقت تک کرتا جاتا ہے جب تک دومعاشرہ میں فرمدوار، آزاد خود فیل شدہ مرحوات کے اور پھراپی شبت مبتقی و بیان کرتا جاتا ہے جب تک دومعاشرہ میں فرمدوار، آزاد خود فیل شدہ مرحوات کے اور پھراپی شبت مبتقی و بیان کرتا جاتا ہے جب تک دومعاشرہ میں فرمدوار، آزاد خود فیل شبت مبتقی و بیان کرتا ہے۔

سیانسانی فطرت ہے (جوانسان میں شروع سے تھی اور بمیت رہے گی) کہ اے اپنے اس پاپ، مہن بھائی، گھرانت، اہل محلہ یا اہل گاؤں یا قرمی لوگوں کا احرّ ام ہوتا ہے اور

جہاں تک ممکن ہووہ بھی ان میں محترم بن کرر ہنا جا بتا ہے، وہ خود عزت دار بھتر م اس لئے بن کرر ہنا جا بتا ہے کہ وہ اپنے والدین بہن بھائیوں کی عزت افزائی اس میں یا تا ہے، اچھے نیک والد کا نیک بیٹا۔

ہم میں ہے 99.99 فی صدانسان جب کھے کرنے کے قابل ہوتے، جوان ہوتے اپنی تو زندگی کے انہی ونوں میں کوئی شرار تیں کرتے ، تفریحاً فصل ہے کچل وغیرہ چرالیتے ہیں۔ وو متوں کی محفل میں بیٹھ کر جوری چھیے محش حرکات اور برے گانے گئے ہیں، المیفید بازی ہوتی ہے، بھی سگریٹ وغیرہ کے بھی کش لگا لیتے ہیں یا با قاعدہ بینا شروع کر دیتے ہیں، موقع ملاتو مفت کی بھی بی لی اور کسی ولر با سے عشق بھی قر مالیا۔ یہ آ ب ایا ہی ، یا ہم سب انہائی احتیاط ہے چوری چھے کرتے ہیں کہ ہمارے والدین عرت والے ہیں، ان کی عرت مرحرف ندائے۔

میں آپ کواپی اس بات کو، دوسرے اندائے سمجھا نا ہوں۔ ہم جب اسیے والدین بھن جھا بھوں یا عزیزوں کے زیر نگاہ ہوتے ہیں آج ان کے احر ام کی خاطر، تیک نائی کی خاطر ہم اپنی تمام بری عادات وحرکات ہر ممکن حد تیک سب سے چھپائے و کھتے ہیں لیکن جیسے ہی ہمیں باہر جانے کا موقع ملاہے، ان سے دور رہے کا موقع ملاہے جیسے تعلیم کے سلسلہ میں ہوشل وغیرہ یا کمی اور سب سے ان سے دور آزاد ماحول ملاہے، تو وہاں پر ہماری ایک اور بی خضیت ظہور پذیر ہوتی ہے جو کہ اصل ہوتی ہے ہم بری تحفیس جماتے ہیں،

گاتے بجاتے ہیں، اوگوں کو تکلیف بہنچانے والی شراد تیں کرتے ہیں، سگر بہنے وغیرہ خوب
پی لیتے ہیں، حسب محفل شراب یا نشہ وغیرہ ہے گر پرنہیں کرتے ، کھلے عام شریف زادیوں کا
پیچھا کرتے ہیں اور تسکین کی خاطر ہر حد سے گزر جاتے ہیں لیتنی کہ آزاد ماحول ہیں،
والدین یا بروں کی نظرے دور انسان کا دوخلہ پن تمایاں ہوجا تا اور اس کے چرے ہے
مصنوئی ماسک، شریف، نیک، کم گو، بے ضرر والا ماسک الرجا تا ہے اور جب ہم آزاد، خود
معنوئی ماسک، شریف، نیک، کم گو، بے ضرر والا ماسک الرجا تا ہے اور جب ہم آزاد، خود
مقار ہوتے ہیں تو جو خو بیال، اچھائیاں یا برائیاں ہم کرتے ہیں وہی ہمار ااصل ہوتی ہیں وہی
معاری شخصیت ہوتی ہے اور ای ہے ہم معاشرہ میں جانے پیچانے جاتے ہیں۔

یزید بھی ایک عام آدی تھا اور پزیدنے بھی ایک عام آدی کی طرح اپنے والد ہزرگوار
کے سامنے اپنے والدین یا بڑوں کے سامنے یا ان صحابہ کرام کے سامنے جو مکہ مدینہ یا
دوسرے علاقوں سے وہاں ملنے یا کسی کام سے وقی طور پر چلے جاتے تھے، ان کے سامنے
بزید نے اپنے آپ ایک تمازی، پر بیزگار، تا بعدار نیک بخت وصالے کے طور پر چیش کیا اور
اپنی زندگی خراب پہلود ک کوجی الا مکان ان کی نظر سے چھیا کے رکھا۔

والدین تواپ نیچ کے بارے یس حن طن ہی رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ علیہ اوردیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم تو و یہ ہی امت کے وہ مقدس پاکیا زنفوس ہیں جو ہرایک کو اچھی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، جو ہرایک کے بارے میں حس طن ہی رکھتے ہیں وہ گئمگاروں اور بر کو گول کی پہلے پردہ داری کرتے ہیں اور پر اصلاح یا اصلاح کے لئے دعا کیں۔

اگر حضرت اهیر معادیہ کو یزیدیں خوبیاں ہی نظر آئیں تو یہ غیر فطری بات نہیں ہے، ہے ہماں باپ کواپ نے کے عیب نظر نہیں آتے اور اگر کہیں کوئی براواقعہ بیٹے ہے، پیچ سے وقوع بذیر یہ وجائے تو ہمیشہ ماں باپ اپنے بیچ کو معصوم ہی جائے ہیں اور دوسری پارٹی کواس کاذمہ دار تھم راتے ہیں۔

یزیر 25ھٹی پیدا ہوا،اس کی ماں کا نام میسون بنت نجدل کلبی ہے۔ یزید نے خلیفہ وقت کے محلات میں بڑے ناز وقع میں پرورش پائی بیش وعشرت و آرام پرتی کے ماحول

یں جوان ہوا۔ یزید بھین ہی ہے موٹا اور بھدے نقوش کا تھا، جوانی میں شہوست پرسی، بد خلقی، شاب وشراب کا دلداوہ ہو گیا اور اس وجہہ اپنی نمازوں ہے بھی لا پرواہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کے دین وابمان میں بھی کمزوریاں پیدا ہونے لگیس، جن کے سبب اسے سحابہ کرام، آل رسول وصالحین کا وہ اوب واحتر ام ندر ہا، ان کی تنظمت، حرمت وعزت کا وہ پاس ندر ہا جو کہ اس زمانے کی امت کی واضح اکثریت میں تھا اور خاص کراولا دسحابہ میں توسب میں بہت زیادہ تھا۔

س بہت ریوروں کے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کا اس کے بعد یزید تخت نظین ہوا۔ یزید کی عمر اس وقت 35 سال تھی وہ اس سے پہلے کہیں بھی بطور گورنر یا کسی انتظامی حکومت عہدے پر منیں رہا تھا اس سے بیای اسلامی مملکت کی حکومت ور شیش ال گئی۔

حقیقت سے ہے کہ یزیذ سیروشکار، شعروشاعری، شراب وشباب، موسیقی، آرام پرسی و دیگر شہوات کا دلدواہ تھا۔ وہ جہاد کے جنجھٹ میں نداینے والد محتر م کی زندگی میں پڑتا چاہتا تھااور نہ بیاسے اپنے دور حکومت میں پہندتھا۔ جس حکمران کے ایسے خیالات ہوں کھلااک کے دور میں سلطنت اسلامیہ کو کیا وسعت حاصل ہوئی ہوگی بلکہ اس کے دور میں تو اسلامی مملکت کی سرحد بن سکڑنا شروع ہوگئیں۔

اورسرحدين سكرناشروع بوكنين

ال بارے شل ملاحظه ور

حقیقت ہے کہ بزید کی نیت جہاد کی تی ہی نہیں وہ تو زبردی باپ کے دباؤ کی وجہ سے غازیان روم میں شامل ہو گیا تھا ور ندا ہے جہاد سے کیا سرد کار۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ بزید نے جیسے ہی تخت حکومت پر قدم رکھااس نے اپنی کہلی ہی تقریبے میں بحری اور سرمائی جہادگ محظلی کا اعلان کیا۔

یز بد کا جزیره روژس اور جزیره اروادے مجاہدین کووالیس بلالیما حضرت معاویر دیا کے دور حکومت میں 53 ماس جزیرہ ''روژس'' فتح ہوااور وہاں گااور بے شک معاویہ ﷺ بہیں تمہاراوظیفہ سال میں بین قسطوں میں دیا کرتے تھے، میں تم کواکٹھا، کیبارگی دیا کروں گا'۔

(البدائية النباية بلد 8 سنَّد 143)

بین السطور آپ پر حیس تو اس خطبہ میں بزید نے کھلے عام سے کہد دیا ہے کہ چھوڑ و
موسموں اور سفر کی بختیاں نہ جھیلو سے زرو دولت الواور اپنی ہیوی یا محبوبہ کی آغوش میں ، اپنے
محلات و مکانوں میں ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ رام کی زندگی گزارو۔ سے جہاد وغیرہ برکار
میں ، میں اپنے باپ کی سفت پر نہ چلوں گا بیان ہی کومبارک ہو۔ میرا باپ جس سنت پر چلا
سلطنت اسلامیہ کی وسعت ، استحکام اور مجموعی مجلائی کے لئے ) وہ اس کومبارک ہو، میں
اپنے باپ کے نشش قدم پر قطعا نہیں چلوں گا۔

ان برے خیالات کے مالک، بدفطرت، بدسیرت، بداخلاق، بدبخت ومنحوں بربید نے اپنے والد کی بنائی ہوئی مشحکم ووسیع و تریض سلطنت پر ٹین سال سات ماہ حکومت کی اور اس کا39 سال کی تمریس 15 رہے الا ول 64 ھیں انتقال ہوا۔

اپی حکومت کے دوران پرزید بلیہ نے امت مسلمہ پروہ ظلم وستم ڈھائے کہ بیان سے
باہر ہیں۔اس کی بد حکمت علی اور برسوچ کی وجہ سے امت مسلمہ کا وقار بری طور آ مجرو ت
ہوا۔ امت کا شیراز ہ بکھیر دیا، فقو حات رک گئیں، المت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوگئی، احر ام
صحاب، آل رسول وصالحین میں نمایاں کی آگئی اور غیروں کو اسلام و نظام اسلام کے خلاف
انگی اٹھانے کے مواقع فراہم کردیے۔

درج ذيل مديث ميادك كوتوجه ي بوهين

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها اور حضرت عبدالله این عمر هی مصروایت به صور انور عیاف نے فرمایا

''چھاشخاص ہیں جن پر میں فیلعنت کی ہے اور حق تعالی نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ اور ہر نبی متجاب الدعوات ہے (1) کتاب اللہ میں زیاد کی کرنے والا ، (2) تقدیر الٰبی کی محذیب کرنے والا ، (3) جروز ورسے تسلط حاصل کر کے جس کواللہ تعالی نے ذکیل کیا ہے مسلمانوں کی فوجی چھاؤئی قائم کردی گئی۔ اس چھاؤٹی کی وجہ ہے بحرروم میں عیسائی فوجوں
کی فقل وحرکت خطرہ میں پڑگئی تھی۔ امیر معاویہ پینے شان کاہد بن اسلام کا برا خیال رکھتے تھے
اور ہروفت ان کی عد پر کمر بت رہتے تھے مگر ان کے نالائق میٹے نے سب سے پہلا کام بید کیا
کہ ان کواس جزیرہ سے نشخل کے فور کی احکام بھیج آخر دہ بیچارے چھیے سے دسداور
کہ ان کواس جزیرہ سے نشخل کے فور کی احکام بھیج آخر دہ بیچارے پھیے سے دسداور
کہ کہ کے منقطع ہوجائے کے ڈورے شائل تھم کے مطابق ''رؤس'' کو خالی کر کے اپنی زمین
جائم داور با جات میں بھی ہے کو خجر باد کہہ کر بادل نخو استہ دہاں سے چلے آئے اور یوں
بغیر الا سے بحل سے مقت میں بھی ہے مسلمانوں کا مفتوحہ جزیرہ ونصادی کے ہاتھ آگیا۔

(البدايية والنباييازاين كربسلسله واقعات وحواوث 53هـ)

ای طرح 54 میں مسلمانوں نے تسطنطنیہ کے قریب جزیرہ"ارواڈ" فتح کیا تھا، وہاں بھی مسلمان سات سال تک قابص رہے گریز بدکوہ ہاں بھی مسلمانوں کا قبضه ایک آئے نہ جمالیا اور اپنے دور حکومت کے پہلے ہی سال میں مسلمانوں کو وہاں سے واپسی کا تھم دے کر بلوالیا۔ (تاریخ طری بسلسلہ واقعات 54ھ)

ظاہرے کہ جب برید نے بحری جنگ بند کردی تھی تو دہ ان دونوں جزیروں پر مسلمان کیے قابض رہ سکتے تھے۔ برید نے عمان حکومت تھا لئے پر سب سے پہلے جو خطبہ دیا وہ برید کی مندرجہ بالا منفی صفات کی خوبی عکائی کرتا ہے۔ اس خطبہ سے یہ بھی خابت ہے کہ لوگوں کو زرے کس طرح خراب کرتے لوگوں کو زرے کس طرح خراب کرتے ہیں اور الن برائیوں کو عام کرنے کا سہرا بھی برید کے سرجاتا ہے، (براصلہ یا براصد قد جاریہ بھی بریدی کے سرجاتا ہے، (براصلہ یا براصد قد جاریہ بھی بریدی کے لئے ہے کونکہ یہ برائی کھلے جاریہ کے دول برائی اس نے شروع کی تھی۔

### يزيد كالملافطيرين

" چیک معادیہ بینی کو بڑی جہاد کی جم پر بیجا کرتے ہے گریس کی ملمان کو بڑی مہم پر بینی کاروادار ( قائل ) میں اور بے شک معادیہ دیکھتم کودوم بیل موسم سر مایس جہادیر روات کرتے ہے گریس کی کوسرویوں میں روم کی سرز مین پر جہاد کرنے کے لیے نہیں جیجوں 108

اوراس سے علم سے اس کے نشکر نے وہ فتل وغارت گری کی کہ خدا کی پناہ ظلم و بربریت ، قبل وغارت اور اس سے علم سے اس کے نشکر نے وہ فتل وغارت اور اس کی بلید ، گھٹیا انسان نے رقم کی جوہ استان اس منحوں ، پلید ، گھٹیا انسان نے رقم کی ہے وہ اپنی مرتال آپ ہے اور اسم جیسوں کے لئے ٹا قائل بیان ہے۔ اس کے بعد بھی بزیذ اپنی مرتوثی ہے ہوش میں شرآیا اور اس کے حکم سے اس کے نشکر نے مکم معظمہ پر چڑھائی کر وی ، خانہ کعبہ وا آگ لگ گئ وی اروں کوشکت کر دیا ، خانہ کعبہ وا آگ لگ گئ اور اس کا غلاف اور اندور کے بوئے ترکات جل گئے۔

اے اعز از بخشے والا اور جے اللہ تعالی نے عزت دی ہے اسے ذکیل کرنے والا ، (4) حرم اللی کی حرمت کو پامال کرنے والا ، (5) میری عزت (خونی رشتے) کی جوحرمت اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کو حلال کر دینے والا ، (6) میری سنت کا تارک ۔''

ای حدیث کوامام ترندی اور حاکم نے متدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کیا۔ ہے۔ سے روایت کیا۔ نیز حاکم نے اس کو حضرت این عمر ﷺ کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو مشکوۃ شریف میں بھی ''باب الائمان بالقدر'' کی' وفصل ڈانی'' میں مضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت نے قل کر کے لکھا ہے کہ:

"ال حدیث کو بینی نے المدخل میں اور دزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔" پیاتو نہیں معلوم کہ بیز پر نقز ریکا بھی منکر تھا یا نہیں گر باتی چاروں عیب اس میں موجود

(1) وہ دھونس دہا کہ اور جروزورے امت مسلمہ پر مسلط تھا، اہل بیت نبوی صحابہ کرام، جواللہ تعافی اور اس کے رسول علی ہے نزد یک معزز ترین خلا اُتی جیں، ان کی تو ہین و تن و بین تزریل کرنے میں اس نے کوئی کسرا تھا ندر کھی تھی۔مفعدین اور شریر لوگ جنہوں نے حربین شریفین پر چڑھائی کی اور حضرت حسین کھی کو شہید کیا۔ ایسے بدفطرت بدنا م زماند لوگ، عبید اللہ بین زیاد عمرو بن سعد، شمرین ذی المجوش، بحرم بن عقبہ، حسین بن نمیر وغیرہ ایسے ضبیت اور ظالم افراداس کے نزد یک معزز ومحترم شھے۔

(2) اس في حرم الى كى حرمت كاكوئى ياس ولحاظ ميس ركها\_

(3) عترت پینبر این کی عزت کوخاک میں ملایا اور

(4) تارك سنت تويزيد تفاعى \_

حضرت آدم علیه السلام کی اولا دیل بن توع انسان میں بیده بد بخت انسان ہے جس کی پیشانی اور چیرے پر نواسہ رسول اور جگر گوشتہ بتول حضرت امام حسین اللہ اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا سیاہ داغ ہی نہیں بلکہ چیرے پر کممل کا لک ملی ہوئی ہے۔ ازر راسیاہ بزیرے آئی پر بس ٹیس کی بلکہ بہانہ ملتے یکی مدینہ طیب پر چڑھائی کردی بیان ہو چکا ہے کہ اس نے حصرت امام حسین بھٹا اور ان کے ساتھیوں کو جبید اللہ ابن زیادہ

کے ہاتھوں نے قبل کر ایا۔ ان تین ونوں میں مدینہ منورہ میں بڑے نظیم فساد نمایاں ہوئے
جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ بی جا نتا ہے۔ بزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ تھیج کرتو بہ چاہاتھا کہ اس کا ملک مضبوط ہو
جائے اور اس کی حکومت و بریا ہوجائے جس میں کوئی شریک نہ ہوئیاں خدانے اس کے ان مصوبوں کے خلاف سز اور کا اور جو چاہتا تھا وہ نہ ہونے ویا۔ اسے اس طرح پچھاڑا جس مصوبوں کے خلاف سز اور کا اور جو چاہتا تھا وہ نہ ہونے ویا۔ اسے اس طرح پچھاڑا جس طرح اس کے گزااور شاموں کے لئے میں درے کی گڑا ہی ہی تھی ہوتی ہے۔ اس کی گرفت ہے انتہا الم انگیز اور شدید ہوتی ہے۔ اس کی گرفت ہے انتہا الم انگیز اور شدید ہوتی ہے۔ اس کی گرفت ہے انتہا الم انگیز اور شدید ہوتی ہے۔ اس کی گرفت ہے انتہا الم انگیز اور شدید ہوتی ہے۔

یزیدی کشکری مدینه منوره میں تباہی وہر بادی

# يزيد كى مدينة منوره يرفوح كشي

پھر بیزیدئے 63ھ میں حرم نبوی پر فوج بھیج کر مدینہ پاک کی حرمت کو جس طرح خاک میں ملایا اور اہل مدینہ پر جوستم فر هایا، وہ تا ہے اسلام کا ایک الگ خون چکاں باب ہے، جس میں مدینہ طیبہ کے گلی کو ہے تسجا ہے کروم اور تا جھین عظام کے خون سے رنگین نظر آتے میں۔

تُنْ مِهِ الْمِنْ مُحِدث وبلوى" مدارج اللهِ ق"مين لكهة مين:

''لورشرہ کا واقعہ برید کے زمانے کے بہت ہی برے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کوہم نے'' تاریخ کمدینہ'' میں بیان کیا ہے۔''

( مدارج النوة جلد 1 سخد 206 )

بیرون مدینه منوره مشرقی جانب جو پتر یا علاقہ ب، جہاں بڑے بڑے ساہ پتھ ہیں وہ مقام حرہ کبلاتا ہے، اس کوحرہ واقع بھی کہا جاتا ہے۔ واقع ایک شخص کا نام تھا جوز مانہ قدیم میں یہاں آ کررہ پڑا تھا۔ اس مقام پر انصار مدینہ اور پزیدی لشکر کے مابین جنگ ہوئی تھی جو جنگ حرہ کہلاتی ہے۔

( مدارج النبوة جلد 1 صفحه 206 )

واقعرره

اور بلاشبہ یزید نے شدیدترین بہت بڑی غلطی کی کہ جو سلم بن عقبہ نا می شخص ہے کہا مراد دور مدینہ مورہ کو تین دن تک مباح الدم قرار دے ( یعنی خون بہائے ) بیروہ غلطی تھی جس کے ساتھ مزید بیاضافہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد صحابہ اور ابنائے صحابہ تل ہوگئی اور یہ پہلے ہی تین دنوں فوج کے لئے کھلی چھٹی ہے جو جا ہیں وہاں کرتے پھریں اس مدت میں کسی کی جان ومال کوامان نہیں چنا نچے جیسا کرامام طبری نے بسند نقل کیا ہے۔

''اس مسلم نے ایک جماعت کوزندہ گرفتار کر کے آل کرادیا جس میں حضرت معقل بن سنان، محمد بن الجی الجمیم بن حذیفہ اور بزید بن عبداللہ بن زمعہ (رضی اللہ تعالی عنیم ) بھی تھے اور ہاتی لوگول سے اس شرط پر بیعت کی کہ وہ بزید کے غلام ہیں۔'' اور حافظ ابو یکر بن الجی خشیہ بندھیجے جو برید بن اساء سے ناقل ہیں:

''اور جن کوتل ہونا تھا وہ قبل کردیئے گئے تو مسلم نے لوگوں سے اس شرط پر بیعت کی کہ وہ بزید کے غلام بیں ،ان کی جان و مال ، بیوی بچوں کے بارے بیس بزید جو جا ہے تھم کرے۔'' اور امام طبری نے اپٹی بچم میں بطریق مجمہ بن سعید بن رمانہ ،اس بیعت کے بیہ الفاظ فل کئے ہیں:

'' پھر جب اہل مدینہ سے بیز بیر کی جو مخالفت ظاہر ہوئی تھی ظاہر ہوئی تو پر بدنے مسلم کو ان کی طرف ہجیجا اس نے آگر تین دن تک مدینہ کو طلال کر دیا ( کرفوج کے لئے اہالیان مدینہ پر ہرفتم کے ظلم وستم کی کھلی چھٹی تھی ) پھر لوگوں کو پر بید کی ہیمت کے لئے اس شرط پر دعوت دی کہ دہ پر بید کے زرخر بید غلام ہیں اور اللہ کی اطاعت ہویا معصیت دوٹوں صور توں میں اس کا تھم بجالا نا ضروری ہے۔ (طبری)

اورامام طرانی ہی نے حضرت عروہ بن زبیر دی است میں دوایت ہے کہ:

دلیل الل مدینہ سے قبال کرنا پھر حضرت ابن زبیر دی ساتھ روانہ کیا اور اس کو بیتھ دیا کہ

پہلے الل مدینہ سے قبال کرنا پھر حضرت ابن زبیر دی سے لڑنے کے لئے مکہ معظمہ کا رخ

کرنا ،عروہ کا بیان ہے کہ سلم بن عقبہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو وہاں بقیہ (بزرگ)
صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس (مردود) نے نہایت ہے دردی سے ان کا قبل عام کیا
اور پھر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا اگر راہ ہی میں اس کو پیک اجل نے آلیا۔''

(فق الباری شرح بخاری جلد13 صفحہ 60 61) یادر ہے کہ بھی وہ مسلم بن عقبہ ہے جس کو تاریخ میں اس کےظلم وستم کی وجہ سے جرم مصطفیٰ علیقے کی عصمت دری کی۔ مجد نبوکی میں گھوڑے دوڑائے، روضہ جنت میں گھوڑے ہاند ہے، گھوڑ ول کی الیرو پیشاب سے اسے تا پاک کیا، تین دن تک کی الل مرینہ کی جرات نہ ہوگی کہ مجد نبوی میں جا کرآڈ ان دے اور نماز ادا کرے اور نہ بزیدی در ندول کو خوداس کی توفیق ہوگی۔ حضرت ابوسعید ضدری دیا ہے، کی ریش مبارک نور کی گئی، جان اس کو خوداس کی توفیق ہوگی۔ حضرت ابوسعید ضدری دیا ہے، کی ریش مبارک نور کی گئی، جان اس کی نہیعت کی (مدینہ تین دن او نئے کے بعد بزید کی اس بیعت کی دیئے ہو کی اطاعت و اس بیعت کی دونوت دی گئی) ''کہ بیالوگ بزید کے غلام ہیں، اللہ عزوج ل کی اطاعت و معصیت میں ہے' ، ان در ندول کے ظلم وستم ہے مرعوب ہو کر سب نے بیعت کر لی، ایک معصیت میں ہے نہ کی تو اے قبل کر دیا گیا۔

سعید بن میں کو جو کہائر تا بعین اور قراسبعہ بیں ہے ہیں انہیں پکڑاان ہے بر ید کی بیت کرتا ہوں۔ مسلم ابن عقبہ بیت کرتا ہوں۔ مسلم ابن عقبہ (فشکر کا کمانڈر) نے حکم دیا کہ اسے قل کر دیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوااس نے ان کے مجنون ہونے کی گواہی دی تب کہیں جاکراس کی جان بچی۔

(جذب القلوب الى ديارمجوب سخر 35)

تره كے مظالم

ادرامام داری این اسن "مرروایت کرتے ہیں:

سعید بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ'' جنگ حرہ'' میں تین دن تک محدثیوی میں نہ تو اذان ہوئی نہ اقامت، البتہ حضرت سعید بن المسیب ﷺ نے محد نبوی کوئیس چھوڑا (وہ وہیں چھپے رہے )اور وہ بھی نماز کا وقت صرف اس ملکی ہی آ واز سے پہچا نے تھے جواخضرت حقاقہ کی قبرمبارک سے وہ سنا کرتے تھے۔

(عدة القارى شرح بخارى مفكوة)

جنگ حرہ کا سبب بیرتھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کی نے خواری و بدکر داری کے سبب اس کی بیعت تو از دی تو پزید نے مسلم بن عقبہ کوایک فوج کیٹر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب میں کا حدال کر دینا، ان جانب میں کا حدال کر دینا، ان

صحیح بخاری بی حضرت اسامہ رہائی ہے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ ایک ہار مدینہ میں جوگڑ حمیاں ہیں ان پرتشریف لے گئے اور دہاں ایک مقام بلند پر چڑھ کر آپ علیہ نے فرمایا:'' کیا تہمہیں بھی وہ دکھائی ویتا ہے جو میں ویکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فنتوں کے اتر نے کی جگہوں کو اس طرح ویکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے مقامات نظر آیا کرتے ہیں۔'' (صحیح بخاری)

نی کریم علی نے اس مدیث میں فتوں کے نزول کو بارش کے نزول سے تغییہ دی جس سے مراد فتوں کا بکٹر ت عام ہونا ہے۔ یہ پیشین گوئی حضور علی کی کا ایک مجمز ہے جو حرف بحرف پوری ہوکر رہی۔ چنانچہ حافظ ابن ججرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں:

''چنانچاس پیشین گوئی کا مصداق حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ظاہر ہوا اور پھرسلسلہ چاتا ہی رہااور بالحضوص حرد کا واقعہ تو اس کا صرح کے مصداق ہے''۔

اس حدیث میں جو''رویت'' کا ذکر ہے اس ہے رویت علمی بھی مراد ہوسکتی ہے لیتی آپ کے علم میں ان فتنوں کا وقوع لایا گیا تھا اور رویت بینی بھی کہ یہ تمام فتنے عالم مثال میں آپ کو دکھلا دیئے گئے ہوں۔'' فتنہ حرہ'' ہے کیسی ٹائی چُی، اس کے بارے میں حصرت سعیدا بن المسیب کھی کا یہ بیان پڑھے جو بچے بخاری میں منقول ہے:

''پہلافتنہ جب واقع ہوالیعیٰ عثمان ﷺ کی شہادت، تو اس نے بدری صحابہ میں سے کسی کو باقی شدر کھا ( باقی نہ چھوڑا ، آخر سب ختم ہو گئے ) پھر دوسرا فقنہ لینی جنگ حرہ جب واقع ہوئی تو اس نے اصحاب بیعت الرضوان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔

( فح البارى شرح بخارى جلد 2 ص 573 )

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ان نالائق حکم انوں میں ہے بعض کا ذکر اشارہ کنامہ میں کر دیا کرتے تھے مگر صراحة ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ نہیں وہ ان کو جان ہے نہ مارڈ الیس۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ'' میں اللہ تعالیٰ ہے 60 ھے کے شروع ہوئے اور لونڈ وں کی حکومت سے پناہ مانگنا ہوں'' یہ بیزید بن معاویہ کی باوشاہی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ 60 ھٹس قائم ہوئی اور حق تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ ص کی دعا قبول بھی فرمائی چنانچہ وہ بیزید کے بادشاہ ہونے ''سرف' یا''مجرم'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ یا توت جموی کے بچم البلدان میں''حرہ داقم'' کے تحت لکھا ہے کہ فتند حرہ میں لشکر شام کے ہاتھوں:

''موالی میں ساڑھے تین ہزار ، انصار میں سے چودہ سوادر بعض ستر ہ سویتا تے ہیں اور قر لیش میں سے تیرہ سوحصرات میں تیج کردیے گئے۔ یزیدی لشکرنے مدینہ منورہ میں داخل ہو کرلوگوں کے اموال لوٹے اوران کی اولا دکوا سیر بنایا۔''

اور محذرات (بہت ہی عزت وشرف والیاں) عصمت کی جوعصمت دری ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے تلم بھی شرما تا ہے۔

حرم مکه کامحاصره اوراس پر گوله باری

پھر برزید کی ہدایت کے بموجب اس تشکرنے مکہ مرمہ کارخ کیااوروہاں جاکر حرم البی
کا محاصرہ کیا۔ مجرم خبیث توراستہ ہی میں مرگیا تھااوراس کی دسیت کے مطابق تصین بن نمیر
سکونی نے تشکر کی کمان سنجال کی تھی چنا نچاس کی زیر کمال نجینق سے خانہ کھیہ پر گولہ باری کی
گئی۔ مجرم نے ذی الحجہ 63 ھیں مدینہ میں داخل ہو کر اس کو تباہ و تاریج کیا تھا۔ (فتح
الباری)۔

حصین بن نمیر نے صفر 64 ہیں کعبہ شریف پر گولہ باری کی جس سے خانہ کعبہ کے پر دے جل گئے اور چھت میں آگ لگ گئی اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے دنبہ کے وہ دونوں سینگ بھی جل کر خاکسترہ و گئے جواب تک خانہ کعبہ میں محفوظ چلے آ رہے تھے بیا ک دنبہ کے سینگ تھے جوآپ کی قربانی کے فدیہ میں جنت سے لایا گیا تھا۔

(تاریخ انتلفاءازعلامه بیولی)

اس کے بعد پھر حق تعالیٰ کی طرف سے یزید کو مزید مہلت نہلی اور وہ بھی اس واقعہ کے کچھ دن بعدای سال 15 رہے الاول کومر گیا۔

واقعدرہ کے بارے میں نبی کریم علیقت کی پیشین گوئی

اورامام نسائی نے حضرت سائب بن خلاد ﷺ معرفوعاً روایت کیا ہے: ''جو ظالم اہل مدیند کوخوف میں مبتلا کرے گا ، اللہ تعالی اس پرخوف کومسلط کر دے گا اوراس پر اللہ تعالی کی اعنت ہوگی۔'' (نسائی)

صیح این حبان بین بھی بروایت حضرت جابر بن عبداللہ سی ای مضمون کی روایت آتی ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 810)

حضرت الودرداء سروایت كرتے بین كدانهوں فرمایا كديش فررول اكرم عليمة كوردارشادفر ماتے سنا ہے: "ميرى سنت كو بدلنے والا پيبل شخص بني اميد كا جوگا جس كا نام يزيد جوگا"۔

(تارخ الخلقاء سني 142)

ابولیعلی اپنی مندمیں (بسند ضعیف) حضرت ابوعبیدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور عظیمی نے فر مایا:''میری امت ہمیشہ عدل وانصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیر کا ایک شخص ہوگا جس کا نام پزید ہوگا۔''

(تاريخ الخلفاء صفحه 142)

حضرت عمر بن عبدالعزیز خافی بنوامید خاندان کے ایک فرد بیل یعنی مردان کے بوتے اور خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دارا دجن کے فضل دکمال ، تقوی و پر بیز گاری کے بارے میں صرف اثنا بتا دینا کافی ہے کہ ان کی خوبیوں کے سبب ان کو خلفائے راشد بین میں احترا آیا شار کیا جاتا ہے۔ آپ کے مامنے کسی شخص نے بات چیت کے دوران پر بید بد بخت کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے اور مزادی۔ (تاریخ الحظفا، صفحہ المومنین کہا تو آپ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے اور مزادی۔

اورعلامہ حبان تخریر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن طنبل کا گھندین ید کے تفریکے قائل ہیں اور تجھے (جمیس) ان کا پیفر مان کا ٹی ہے ، ان کا تفقو کی اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے سے بات اس لئے کہی جوگی کہ ان کے نزدیک ایسے امور صریحہ کا بزیدسے صادر ہونا ٹابت ہوگا جوموجب کفر ہیں۔ اس ہم ابن جوزی نے موافقت کی ، بزید کے فسق پڑسب کا افغاتی ہے ، ے ایک سال پہلے ہی دنیا ہے رصلت فرما گئے۔ ( فتح الباری شرح بخاری جلد 1 صفحہ 193)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ، ی کی ایک دوسری روایت میں جس کوعلی بن الجعد اور ابن ابی شیبہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے، ان الفاظ میں مذکور ہے۔

''میں اللہ سے لونڈوں کی امارت سے پناہ مانگنا ہوں'' حاضرین نے عرض کیا، لولڈوں کی امارت کیا معنی؟ فرما یا ہے کہ اگرتم نے ان کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے ( کردین بر ہاد ہوا) ادرا گرتم نے ان کی نافر مانی کی تو دہ تہمیں ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے (لیعنی تہمیں جان سے مارڈ الیس گے یا تمہارا مال لوٹ لیس کے یا تمہاری جان و مال دونوں تا ہ کر کے دکھ دیں گے۔

(في الباري شرح بخاري جلد 13 ص8)

حضورالورعظ كارشادياك ب

" بوقع می اہل مدینہ پر داؤ جلائے گا دہ ای طرح تھل جائے گا جس طرح کہ نمک یانی میں تھل جاتا ہے۔" ( جماری شریف )

اور سیح مسلم میں بروایت حضرت سعد بن افی وقاص والو بریروس کے بدالفاظ آئے

" جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گاحق تعالیٰ اس کوائی طرح بچھلا کر رکھ دے گاجس طرح کے نمک پانی میں کھل جایا کرتا ہے'۔ (مسلم)

قاضى عياض اس مديث كي شرح كرتي اوع تحريفر مات بين:

''جس طرح کدان لوگوں کی شان (وشوکت) ختم ہوکررہ گئی جنہوں نے بنوامیہ کے عہد حکومت میں اہل مدینہ سے جنگ کی تھی جیے مسلم بن عقبہ کہ وہ ای جنگ سے بلاتے ہی ہلاک ہوگیا اور چرای طرح ای مہم پراس کو سیجنے والا پزید بن معاویہ تھی اس کے پیچھے بیچھے موت کے مند میں جلا گیا۔''

(شرح مسلم ازنووی)

كرديااوران كي آنكھيں پھوڙ ديں۔"

''اس میں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہوکر زمین میں فساد بھیلایا حرمین طبیبین و خود کھیہ معظمہ وروضہ طبیبہ کی تحت بے حرشیاں کیں ۔ مجد کریم میں گھوڑے باند سے ان کی لید اور بیٹیا ب منبراطہ پر پڑنے ۔ تین دن مجد نبوی خلاف نے باڈان و بے نماز رہی ، مکہ ومدیت و چاز میں ہزاروں صحابہ و تا بعین بے گناہ شہید کے ، کعبہ معظمہ پر پیٹر پھینئے غلاف شریف چاڑ الورجلایا ، مدید طبیب کی یا ک دائن یارسا کیں تین شاندروز اپنے خبیت لشکر پر حال کر دیں ، رسول الشفیف کے جگر پارے کو تین دن بے آب وداندر کھکر مع ہمراہیوں کے نیخ ظلم بیاسا ذرج کیا۔ مصطفی توقیق کی گود کے پالے ہوئی مبارک پر بعد شہادت گھوڑ ہے بیاسا ذرج کیا۔ مصطفی توقیق کی گود کے پالے ہوئی مبارک پر بعد شہادت گھوڑ ہے بیاسا ذرج کیا۔ مسامل کی جو رہو گئے ، سرانور جو کہ شرائی کی بعد شہادت گھوڑ ہے بیاسا ذرج کیا۔ مسامل کی جو رہو گئے ، سرانور جو کہ شرائی کے اور بے حرمتی کے دوڑ اسے کے ۔ تمام استخوان مبارک پور ہو گئے ، سرانور جو کہ شرائی کی اور بے حرمتی کے دوڑ اسے کے ۔ تمام استخوان مبارک پور ہو گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رہم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ، ساتھواں خبین کی در باد میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رہم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ، ساتھواں ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو تس و فجو ر نہ جانے قر آن عظیم میں صراحة اس پر تشخم اللہ کہ مہاں۔ ''

قرآن عليم سوره الزاب آيت 57 فرمان رب العالمين بيك.

إِنَّ اللَّذِيْنَ يُـوَذُونَ اللَّهِ وَ رَسُـولَكُ لَعَنَبُمُ اللَّهُ فِي اللَّنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمُ ذَابِاً مُّهِيْنًا.

بے شک جوایذاء دیتے بیں اللہ اور اس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لئے ذلت کاعذاب تیار کر رکھاہے۔

للبزاا مام احداوران کے موافقین اس پرلست فرمائے ہیں اور ہمارے امام اعظم ﷺ لعن وتکفیرے احتیاطاً سکوت کداس نے فیق و فجو رمتواتہ ہیں کفر متواتر نہیں۔ (اعتقاد الاحباب فی الجبیل والمصطفی والا کو دالاحباب فی الجبیل والمصطفی والا ک والاسحاب شخہ 57)

یز بد کے بڑے ، مہلک کرتوت بزید کی ان حرکات نے آپ عظی کو بار باررنج پہٹھایا، دکھی کیا، ایڈا، دی ہے۔ اس بعض علائے فاص نے اس کے نام سے لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول صفحہ 155)

حضرت علامه سعد الدین تفتاز انی رتمة الله علیہ تخریر قرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین ﷺ کے قبل ادر ابل میت کی تو ہین و تذکیل پر برنید کی رضا وخوشنودی تواتر سے ثابت ہے۔ البندا ہم اس کی ذات کے بارے میں تو تف ٹیس کریں گے (اسے برا بھلا کہیں گے) البتداس کے ایمان کے بارے میں توقف کریں گے (شاسے کا فرکہیں گے نہ مومن)۔ البتداس کے ایمان کے بارے میں توقف کریں گے (شاسے کا فرکہیں گے نہ مومن)۔ (شرح عقا کرنسفی صفحہ 117)

محدث ابن جوزی ہے پوچھا گیا کہ برید کوامام حسین ﷺ کا قاتل کہنا کس طرح صحیح ہے جب کدوہ کر بلا بیں شہادت کے واقعہ کے وقت ملک شام کے شہر دُشق میں تھا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے:

" كرتير عراق بين تقااور تير مارف والا ذي للم (شهر دشق كاعلاقه) بين تقاءات تير مارف والماذي المرف و69)

ا مام اعظم حفزت ابوحنیفہ ﷺ کالعن وتکفیرے احتیاطاً سکوت ہے کہ اس بزید ) سے فیق و فجو رمتواتر ہیں ، کفرمتو اتر نہیں۔

اعلی حفرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے ہیں کہ یزید بلید فاسق و فاجر وجری علی الکبائر تھا۔ اس پراہل سنت کا اتفاق ہے،صرف اس کی تخفیر ولعن میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن خبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع موافقین میزید کو کافر کہتے ہیں اور رہ آیت کریمہ اس پر سند لاتے ہیں۔

فَهَ لُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَـوَلَّيْتُمُ أَنْ تُـفُسِـدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَصِّعُوا اَرُهَامَكُمُ ٥ اُرِلَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَ اَعْمَنِي اَبْصَارَهُمُ.

(23,22: \$)

التو کیا تہارے بیانداز نظراتے ہیں کہ اگر تہمیں حکومت ملے تو زمین میں فساد بھلاؤ اوراپ رشتہ کاٹ دو۔ بیرین وہ لوگ جن پراللہ نے لعنت کی اور انہیں جی ہے بہرا

بارے میں ام الموشین حضرت ام سلم رضی الله تعالی عنها ، حضرت ام فضل رضی الله تعالی عنها اور حفرت عباس ابن عباس ﷺ کی روایات کا اس کتاب میں حادث کر بلا کے بعد ذکر کیا جائے گا جو کہ اس حقیقت کا جموت ہیں کہ آپ عقیقہ کو سب سے زیادہ ایڈ اء حادثہ کر بلائیں شہادت مفرت امام حسین علیہ اور آپ کے ساتھیوں کی ظالمانہ شہادت سے ہوئی۔اس بارے میں بعض لوگ جان ہو جو کر بزنید کے بارے میں اس خوش فہی میں میٹلا ہیں اور دوسرول کو بھی اس خوش بھی بیں جٹلا کرنا جاتے ہیں "کریز بدنے الل بیت کے لئے ہوئے قا فلد کے ساتھ شہر دشتل ملک شام چینے پراس کے ساتھ اظہار جدروی کیا۔حضرت امام حسین اوران کے ساتھیوں کے آل (شہیر) کردیتے جانے پراظہار ندامت کیااوراہل بیت کے ساتھ دمشق میں بہت اچھا برتاؤ کیا۔''جب کہ بیالک منظم جھوٹ ہے اس کی حقیقت سے کوئل حسین کے بزید کے کہنے اور اس کی تدبیر کے مطابق ہواجس سے بزید ب حد خوش اور مطمئن جوار بزید نے لئے ہوئے اہل بیت کے قافلہ کومخدرات کے قافلہ کو، روے زین پرسب سے زیادہ عزت وشرف والوں کے قافلہ کو بہت طویل وشوار گرار راستول سے بلایا، جی مجر کے ذکیل ورسوا کیا، پزیدنے شہر دمشق میں پہلے منادی کراوی تھی كرشمرك عوام باغيون كاحشر ديكيس -ايك مصوبه ك تحت امام عالى مقامي الله كاسر نیزے پر کے حاکرسبے آ گے دکھاان کے پیچے حضرت زین العابدین پابہ جولال اور پھر مخدرات ۔ تذکیل و تحقیر کی خاطر انہیں مختلف تنگ بازاروں سے گز ارکر دارالا مارۃ لے جایا عمیا جہاں کہ یزبد کا دربار لگا ہوا تھا۔ اپن طرف سے اہل دربار کوخوش کرنے کے لئے یزبد نے خطاب کیا جو کہ اس کی سنگ دلی، شقادت، خباشت، اہانت اہل بیت و جہالت سے مجرا یڑا تھا اور جھوٹ کا پلندہ تھا۔ مجبوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہانے یزید کی خباشت و جهوث كاجواب وياجوك فهايت مهذب، مال ،شائت، قرآن وسنت ع جر يوراور حقيقت میٹنی تھا حاضرین پرسکوت طاری ہوگیااورانہیں پزید شیطان نظرآنے لگا۔

دوسرے روز بھی بزیدنے اپنی حاکمیت وطاقت کے نشہ میں اہل بیت کے ساتھ ای عمل کو دہرایا اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنبا اور حضرت زین العابدین نے جو کہ

بیزیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بہت ہی مالل، شائست، برجستہ، قر آن دسنت سے بھر ' پوزانداز سے حاضرین در ہارکو حقیقت بتلائی اور یوں اہل دشتن دو دن میں بزید سے ناراض ونتفر ہو گئے تو پھر مجبوراً اس گزگٹ نے اپنارنگ بدلاا ورخوشامہ براتر آیا۔

جبلوگوں نیچینکا مکی تو پر بیر نے مجبوراً قتل حسین کے پیاظہار ندامت کیا اگر چہ ہمارے نزد کی بر بیر کے بارے میں ان روایات میں جو کتب تاریخ میں مذکور ہیں سرے سے کوئی تعارض ہے ہی نہیں، بات صرف آتی ہے کہ پہلے برزید للے حسین کے بہت خوش تھا، بعد کو جب مسلمالوں نے ہر طرف سے اس پراھنت اور پھنکار شروع کی اور اہل اسلام کی نظر میں وہ حقیر ہونے لگا تو پھراس نے اظہار ندامت شروع کر دیا۔ چنا نچہ حافظ سیوطی دھمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ' تاریخ الخلفاء' میں لکھتے ہیں،

''جب حضرت حسین ﷺ اوران کے بھائی شہید کر دیئے گئے تو ابن زیاد نے شہداء کے سروں کو پر بد کے پاس بجیجا، وہ اول تو اس پر بہت خوش ہوا پھر جب مسلمانوں نے اس وجہ سے اس پر پھٹکارشروع کی اور اس نفرت کرنے گئے تو اس نے اظہار تدامت کیااور مسلمانوں کوتواس نے نفرت کرنا تا جا ہے تھی ۔''

(تاريخ الخلفاء سفحه 81)

قارئین کرام اجلیل القدرعلائے محققین کے بیانات سے خوب اچھی طرح داضح ہوگیا کہ بر پدکیسا تھا اور اس نے کیسے کیسے مطالم ڈھائے ہیں اور سے بھی ظاہر ہوگیا کہ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں اور کیانہیں کہہ سکتے۔

ابل بیت سے جنگ کرنا ہا جماع امت مذموم ہے اہل بیت سے جنگ کرنا ایسی ندموم حرکت ہے کہ جس کی مذمت پرتمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔

بنا نچد محدث ملاعلی قاری مشکوة کی شرح''مرقاة' میں لکھتے ہیں: ''اہل بیت کی فضیلت اور ان سے جنگ کرنے والوں کی ندمت علیاء اہل سنت اور

الكابرا تمامت كنزديك منفق عليها

(متداحرجلد 11 صني 387)

یزید کافسق الل سنت کے نز و کیک متفق علیہ ہے اس کے علاءالل سنت و جماعت میں جو حضرات اکا ہر، یزید پرلین طعن یاایس کی تحقیرو تفسیق کرتے ہیں وہ بلاوجہ نہیں کرتے۔ یزید کافسق تمام اہل سنت کے نزد کیکہ متفق علیہ ہے۔

# یز بدوا قعاتی شہادتوں کے کٹیرے میں

قریب ہے یارہ روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گل زبان مخفر لہو پکارے گا آسٹیں کا

قارئین کرام! بیتمام شہادتیں، واقعات، تاریخی بیانات اس کتاب میں بھی، اپنے موضوع کے لحاظ 'مے مختلف ابواب میں جا بجالکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ اب میں نے وہ تمام شہادتیں، واقعات، تاریخی بیانات جواس موضوع '' یزید واقعاتی شہادتوں کے کثیرے میں'' مے متعلق ہیں یا مطابقت رکھتی ہیں وہ اس موضوع کو اچھی طرح بیان کرنے، اسے آسانی سے قابل فہم بنانے کی خاطر بیجا کر کے دوبارہ لکھدی ہیں۔

سیسب شہادیس، واقعات، تاریخی بیانات بہت ہی معتبر، مشندو معروف ومشہورز مانہ
کتابوں جیسے کہ طبری، بخاری، ترزی، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، الحیات الحقی، الصواعق
المحرقہ، الشرف الموید وغیر ہانے گئے جی اور وہ با قاعدہ حوالہ کے ساتھ کھی جی تاکہ
کسی شم کے شکوک وشبہات نہ رہیں۔ بیس نے اس میں بیکوشش بھی کی ہے کہ بیرتمام
شہادیم رز بانے کے لحاظ ہے اس ترتیب ہے کھی جا کیں کہ تسلسل قائم رہے اور قار کین
کرام کو یہ کبیں بھی بے موقع محسوں نہ ہوں تاکہ وہ میری بات کوا یہ تھے خوبصورت انداز سے
سمجھ سکیں اور اس سے لوری طرح مستفید ہوں۔

قار تعین کرام! ریشهادتیں، واقعات، تاریخی بیانات سب بی بہت اہم اور توجہ طلب ہیں۔ انہیں سلیم ہے اور قور سے پڑھئے۔ ان میں، ہرایک میں پزید کا تھم، فرمان، ہرایات

بالطربرائ اطلاع واحکامات یا اس کاحتی فیصلہ یا ہدایت کدکیا کرنا ہے موجود ہیں۔ چاہے وہ صبیداللہ ابن زیاد نے لئے ہوں، چاہے کی گورز کے لئے، چاہان کی معزولی یا تبدیلی تقرری کے متعلق ہوں اور چاہے اپ خفیہ خاص آ دمیوں، کارندوں کے لئے ہوں لیکن وہ سب تھم، فرمان، ہوایات، ہدایات برائ طریق کار، خطو کا گابت، پیغام رسانی سب بی بلوا۔ طبیلا واسط پزیدگی اپنی جاری کردہ ہیں پزیدی کے تلم وزبان سے ہیں۔ نہر (1) سے بلوا۔ طبیلا واسط پزیدگی اپنی جاری کردہ ہیں بزیدی کے تلم وزبان سے ہیں۔ نہر (1) سے الحک کر نمبر (12) تک کی تمام شہادتوں میں عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر المکار بزید کے احکامات، تمامیر و ہوایات پر برید کی فوشنودی کے لئے پورے فلوص، تابعداری اور مستعدی سے عمل کرتے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جے، برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جو برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جو برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جو برے نظر آئے ہیں۔ اس لئے بزیدی ان کیا ہم جو برے نظر آئے ہیں۔ اس کیا ہم برے نظر آئے ہم برے نظر آئے ہم برے نظر آئے ہیں۔ اس کیا ہم برے نظر آئے ہم برے نظ

(1) = (11) تک کی شہادتوں کا تعلق براہ راست حضرت امام حسین کے کے تقل سے ہے اور شہادت نمبر (13) جو کہ آپ کی شہادت کے ڈھائی سال کے بعد کی ہے اس کو اس کے ان شیس شامل کیا گیا ہے کہ بیشہادت بزید بلید کے بیٹے حضرت معاویہ رحمة الله علیہ کی ہے جو کہ الفاظ میں مختلفہ ہے لیکن مفہوم میں بہت واضح وجامع اور سوفی صدح تے ہور ید بلید کی ہے جو کہ الفاظ میں مختلفہ ہے لیکن مفہوم میں بہت واضح وجامع اور سوفی صدح تے ہور ید بلید کی ہے۔

حضرات امام حمین کے بارے میں تو یزیداس قدر الرف، جرداراور جو کنا تھا کہ
وہ آپ کے کمام حرکات وسکنات سے ہروقت بوری طرح آگاہ تھا۔ اس بارے میں یزید
کی مستعدی کا بیان تھا کہ حضرت امام حمین کے مکہ ہے کوفہ کے لئے روانہ ہونے کی
اطلاع پہلے پزید کوئی جو کہ مکہ سے ڈھائی ہزار کلوٹیٹر دور تھا اور بحد میں عبیدالتدائن زیادگورنر
کوفہ کو (اور میا طلاع بھی پزید نے بی ایمن زیادکودی) جو کہ مکہ سے ڈیڑھ ہزار کلوٹیٹر دور تھا۔
یزید کا مید خط یا اطلاع کی میں بید نے بی ایمن زیاد کودی) جو کہ مکہ سے ڈیڑھ ہزار کلوٹیٹر دور تھا۔
یزید کا مید خط یا اطلاع کا مدینام عبیدالتدائن زیادالبدایہ والنبایہ جلد 8 صفحہ کا پر مرقوم سے
اور چند صفحوں بعد اس باب میں بھی آپ اسے پڑھائیں گے۔

يزيد كى طلب بيعت

(1) ماہ رجب 60 ھیں حضرت امیر معاویہ عضری وفات کے بعد بزیر نے تخت تشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لئے ہر طرف خطوط وحکم نا ہے روانہ کئے۔ مدید متورہ کے گورنر ولید ہن عقبہ متصان کواپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور نکھا کہ ہر خاص و عام ب میری بیعت اواور حسین ہن علی، عبدالقد بن زبیر اور میدالقد بن غر (رضی القد تعالی عنہم) سے میملے بیعت لو، ان مب کوا کیک لی مہات شدہ۔

مدید منورہ کے لوگوں کو انجی تک حصرت الدر معادیہ نے انتقال کی خبر شکی۔ بزید کے سخم نامہ سے ولید بہت گھبرایا اس کئے کہ ان حضرات سے بیعت لیڈ آسان خیس تھا۔ اس نے مشورہ کے لئے مروان بن تکم کو بلایا۔

مروان بن تقم وہ مختص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور الدس تا نیک کی خدمت میں تحسیل ( کوئی چیز چیا کرزم کرے کھلانے ) کے بیٹے لایا کیا تو حضو وہ کی نے فرمایا پیرگر کٹ کامینا کر گٹ ہے۔ (البدایدوالنہا پی فلے 45)

مدید منورہ کے گورٹر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تواس نے کہاان ہیں کواس وقت بلائیں اور بیعت کے لئے کہیں۔اگروہ بیعت کرلیں تو بہتر ورز میں کوالی کردیں۔ چھرآپ اندر تشریف نے صفے ولید نے آپ کو مطرت امیرہ عاویہ کی وفات کی خیر سنائی اور بزید کی بیعت کے لئے کہا۔آپ نے فرمایا کے میر سے جیدہ آوی اس اس بیا جہت ا بیعت فیس کرسکتا آپ با ہر فکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان سے ساتھے جمیعت مجھی بیعت کے لئے کہیں۔

ولیدام آن پیندآ دنی تفااس نے کہا چھا آپ آشر ایف نے جائے ، جب آپ چینے گے اور دان نے برہم ہوکرولید ہے کہا کہ آگر آپ نے اس وقت ان کوب نے دیارہ بیات نہ اللہ مردان پر تا ہونہ پاسکین گے۔ آگر ہے، جت کر لیس تو بہتر ورد دان وقی سرورہ ہے کہا کہ اگر ہے، جت کر لیس تو بہتر ورد دان وقی سرورہ ہے کہ کر مشرت امام حسین میں کھڑے کو سے اور فرما یا اوا بان الزرق آن کہا تو بھے آن کر سے گا یا تو کی کر تا ہے دا کی مشرق جھوٹا اور کمینہ ہے۔ تیہ کہ کر آپ با بر آئٹر بیف نے آئے۔ خدا کی مشرق جھوٹا اور کمینہ ہے۔ تیہ کہ کر آپ با بر آئٹر بیف نے آئے۔

(طرى بلد2 سني 162 ، البداية النهايين 8 سني 45

### يزيدآب كِقل كدري

(3) یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر سنے اس سفرے رو کئے کے لئے کہا کہ آ ب سمجد حرام میں رہے تو آپ نے کہا کہ آ ب سمجد حرام میں رہے تو آپ نے فرمایا کہا گرا یک بالشت بحر سمجد کے اندوقل کیا جاؤں۔ بخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھیوں گا تو لوگ جھے وہاں سے فکال لیں گے اور جوسلوک میرے ساتھ کرنا جا ہتے ہیں کریں گے۔

#### (طرى علد 2 سخر 213)

غرضیکہ بوے بوے صحابہ کرام آپ کواس سفرے رو کئے کے لئے بہت اصراد کرتے رہے اور آخرتک یکی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جا میں مگر ان کی کوششیں کار آید نہ ہو میں یہاں تک کہ امام عالی مقام 3 ڈی الحجہ 60 ھکواہے اہل ہیت اور موالی وخدام کل بیاس (82) نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لئے روانہ ہو

بات اصل میں میتی کہ آپ کوگر فتار ہونے کا اندیشہ تھا اور بیراز اس وقت کھلاجب فرز دق شاعرے آپ کی راستہ میں ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فرز ندر سول! جج کے ون بالکل قریب آگئے تو اتنی جلدی آپ نے کس لئے فرمائی کہ جج بھی ندہو سکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی ندکر تا تو وہیں گرفتار کرلیا جاتا۔

#### (طرى جلد 2 صفى 214)

یز پر نے حاجیوں کے لباس میں کئی آ دئی بھیجے ہوئے تھے کہ موقع پر بنی حضرت امام حسین کے کی شم حیات کوگل کردیں چنانچہ کتب سیروتو ارزخ سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔ '' اس تاریخ 3 فروالحجہ 60 ھ کو حضرت امام حسین کے مکہ سے روانہ ہوئے خطواف وسٹی کے بعدا ہے جج کوئم و مفردہ کے ساتھ بدل کر کئی ہو گئے تھے۔ کیونکہ تھیل جج نہ کر سکتے تھے اس کئے کہ بیزید نے ٹمیں آ دئی جج کے بہانہ سے حاجیوں کے لہاس میں بھیجے تھے اوران کوئیم دیا کہ ہر حال میں موقعہ یا کر حضرت امام حسین کے گوگل کردیں۔

### يزيدكا كورزمدينه كومعزول كرنا

(2) رجب 60 ہیں بزید یادشاہ بنا ، اور اسی سال ماہ رمضان میں بزید نے اپنے چھازاد بھائی ولید بن عقبہ بن ابوسفیان کورد بینہ منورہ کی گورنری ہے معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعید کا تقرر کر دیا ہے۔ ولید کا تصور پینخا کہ اس نے بیعت کے معاملہ میں حضرت مسین و حضرت عبداللہ بن زبیر رضی الند تعالی عنہم پر وہ تی نہ کی تھی جو بزید کومطلوب تھی۔ اس کے بیدونوں حضرات بزید کی بیعت کئے بغیر مدینہ منورہ سے بخیرو عافیت مکہ معظمہ بہتے گئے سے سال نکہ بزید کا ان کے بارے میں ولید کوفر مان آچکا تھا۔

''امابعد حسین، عبدالله عمر الله این زیر کوبیت کے لئے بخی کے ساتھ پکڑ داور جب تک بیاوگ بیعت نہ کرلیس ذراؤ هیل نہونے پائے''

(البدايدوالنهابيجلد8 صفحه 147,146)

#### مروان كابرامشوره

مروان کامشورہ ان حضرات کے بارے میں ولید کو بیتھا کداگر بید حضرات بیعت نہ کہ یں تو فوراً ان کامشورہ ان حضرات بیعت نہ کہ یں تو فوراً ان کامر تلم کر دومگر ولید نے مروان کی بات نہ مانی اس لئے اس شاہی فرمان کی تغییل میں کوتا ہی کالازمی تیجیہ معزولی تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواس کی معزولی کی وجہیں ' ملتو بطہ'' کالفظ لکھا ہے وہ اس حقیقت کا ترجمان ہے۔

(البداييوالنهاييعلد8صفيه 148)

## نیا گورنر، بردامتکبر

چٹانچہاس کی جگہ گورنر ہوکر عمر و بن سعید اشدق اس ماہ میں مدیندا گیا۔ بیرمزاج کا بڑا فرعون اور بڑا مشکر تھا۔ حافظا بن کثیر رحمۃ الندعلیہ کے اس کے بارے میں بیالفاظ ہیں:''وہ اپنے آپ کوخدا کی جگہ پر تجھنے والا بڑا ہی مغرور تھا۔'' ( لیعنی کہ آئی رسول کے لئے خصوصی بے رحم تھا)۔

(البداية والنهابية جلد 8 صفحه 148)

سات سودر ہم قرض لیا ہے تم اے اوا کر دینا اور دوسری بات سے ہے گفل کے بعد میری لاش افن کر دینا۔ تیسر سے حضرت امام حسین ﷺ کے پاس کسی کو بھیج کرمبرے واقعہ کی اطلاع کر وینا تا کہ وہ واپس یلے جا کیں۔

حضرت مسلم نے یہ باتیں این سعد ہے راز کے طور پر کہیں تھیں گراس بد بخت نے یہ ساری باتیں این زیاد ہے کہددیں پھران وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے بیس اس ہے ور یافت کیا۔ این زیاد نے قرض کی اوا گیگ کے بارے بیس تہیں افسیار ہے جو جا ہوکرو اور سین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کو کی مطلب میں اور اگر (مسین بن علی (آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور لاش کے بارے بیس ہم تہماری بات نہیں سین گے کہ جس شخص نے ہماری خالفت کی اور لوگوں بیس بارے بیس ہم تہماری بات نہیں سین گے کہ جس شخص نے ہماری خالفت کی اور لوگوں بیس بارے بیس ہم تہماری بات نہیں سین گے کہ جس شخص نے ہماری خالفت کی اور لوگوں بیس بار کے بیس ہم تہماری بات نہیں سین گے کہ جس شخص نے ہماری خالفت کی اور لوگوں بیس بار کے بیس ہم تہماری بات نہیں سین کے کہ جس شخص نے ہماری خالفت کی اور لوگوں بیس اور ایک روایت بیس بیس لیال کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکارنہیں تم جو چا ہوکرو۔ (طبری جلد 2 صفحہ 205)

یز بد نے تعمان بن بشیر کومعزول اور عبداللدا بن زیاد کی تقر ری کردی

(5) سابی رسول علی حضرت نعمان بن بشیر کی جواس زمانہ کے کوفہ کے گورنر بخے

جب و و حالات سے باخیر ہوئے تو منبر پرتشریف لے گئے اور حمد و صلاۃ کے بعد فر مایا کہ اے

لوگو ا یہ بیعت بزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑ کے گا اور فتنہ و فساد بر پا ہو

گاعبداللہ بن مسلم حضری جو بی امیہ کے خیر خوا ہوں ہیں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ

جود کھے دہے ہیں بخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ آپ دشمن کے مقابلہ میں

ہود کھے دہے ہیں بی ہو، یہ اس آپ نے فر مایا کہ خدائے تعالی کی فرما نبر داری کے ساتھ میرا شار عزب سے مار کر وروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافر مائی کے ساتھ میرا شار عزب والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے انر آئے عبداللہ حضری نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے انر آئے عبداللہ حضری نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھے دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خطر کھی دیا کہ میں اس کے دیا سے میں اس کے دیا کہ کہ دیا کہ کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے دیا کہ کھی کے نام بران سے دیا کہ کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے دیا کہ کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے دیا کہ کے نام بران سے دیا کہ کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے دیا کہ کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے خسید کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کے دیا کہ کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کی کوفہ میں آگئے کی کوفہ میں آگئے کی کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کوفہ میں آگئے کوفہ میں کوفہ میں آگئے کے دیا گی کوفہ میں کی کوفہ کی کوفہ کوفہ کی کوفہ میں کے دیا کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کو

ر مین میں بریداولاس کے ال فرحضر حسیس کی وجین ہے۔ نہ بیٹھنے و یا

اس کے حضرت ابن عباس کا وہ خط جو برید کے نام لکھا گیا تھا اس کے پڑھنے

معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت حسیس کو برید کے عمال نے جرمین میں چین سے بیٹھنے ہی

ندویا۔ مدینہ میں تھے تو بیعت برید پر اصرارتھا ، مکہ معظمہ آگئے تو وہاں بھی برید نے حضرت

ابن عباس کے نام خوالکھ کراپنے اشعار میں حضرت حسیس کو آل کی دھمکی دی۔

ابن عباس کے نام خوالکھ کراپنے اشعار میں حضرت حسیس کے آل کی دھمکی دی۔

(ابن کیٹر جلد 8 مفر ملے 164)

حفرت حین بی بیس جائے تھے کہان کی دہہے جم مکیش فوزیزی مواور جرم کرات خاک یں ملے۔ (این کیٹر جلد 8 صفحہ 161 تا 165)

یزید نے این زیاد کو کھا کہ جھے پر نہر کی ہے کہ سین کوف کی طرف چل پڑے ہیں ،اب زمانوں میں تیراز مانداور شہروں میں تیراشہران کے بارے میں بہتلا ہوا ہے اور گورزوں میں تو خود ان کے معاملہ میں بہتلا ہو چکا ہے اور ایسی صورت میں یا تو آزاد کر دیا جس طرح غلاموں کوغلام رکھا جاتا ہے مجھے بھی غلام بنادیا جائے گا۔ چنا شچھ این زیاد نے معزرت حسین ھے، کوفل کر کے ان کا مریز ید کے پاس بھیج دیا۔

(البدايه دالنهابي جلد 8 صغير 165 طبع بيروت)

حسین اگرہ کیں گے تواسے آل کردیں گے۔

(4) این زیاد نے کہا اب تم نے نہیں سکتے قل کردیئے جاؤگ آپ نے فرمایا واقعی؟

ال نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا بھے اتنا موقع دے دوکہ میں کچھ وصیت کردوں۔ کہا ہاں وصیت
کردو۔ مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان بیں این سعد نظر آیا ، آپ نے اس سے فرمایا کہتم
قریش خاندان کے آدی ہو میں تم سے پچھ دازی با تیں کہنا چا ہتا ہوں انہیں تنہائی میں من لو۔
عومت کا چا پلوس سننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ این زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، تو این سعد انحا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کرالی جگہ بیٹھا جہاں سے این زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات ہے کہنی ہے کہ میں نے کوف میں فلاں شخص سے سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات ہے کہنی ہے کہ میں نے کوف میں فلاں شخص سے سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات ہے کہنی ہے کہ میں نے کوف میں فلاں شخص سے

#### ابن زيادى تابعدارى مستعدى

عبیداللہ ابن زیاد بذات خود کوفداور کر بلا کے درمیان ایک جگہ مقام نخیلہ پرآگیا اور
یہاں اقامت اختیاری ٹاکہ نوے کلومیٹر کر بلا ہے دورکوفہ دارالا مارت تک حالات کے پہنچنے
میں جوتا خیر ہوتی ہے دہ دورہ وجائے۔ میں اتنا نزدیک ہوجاؤں کے تمام کام کی دیکھ بھال بھی
ہوتی رہنے اور جھے تک جلدی جلدی جلدی خبریں پہنچتی رہیں اور میں بزید کو ہاخبر رکھوں حرابن
دیاجی کی سربراہی میں ایک ہزاد کالفکر بھیج چکا تھا اور پھراس کے بعد چار ہزار کالفکر عمر و بن
سعد کے ہمراہ روانہ کر چکا تھا اور پھر برابرلشکر کے لشکر کے لشکر کے لشکر کے لشکر کے لشکر کے لئی جلد 2 منفی 10 کے

### ابن زيادكايز يدسيطلب بدايات وتحكم

(8) دارالا مارة كوف ش عبيدالله ابن زياد نے اجلاس برخاست كرتے ہوئے كہا كه ان اسيران آل بى كوجا مع متحدكوف كے كمروں ش سے ايك كمره ش قيدر كھاجائے۔ چنانچ ان كواس كمره بيس قيدر كھاجائے۔ چنانچ اور كواس كمره بيس ايك كمره بيس قيدر كھاجائے۔ چنانچ كمره بيس دكھ ديا۔ اس كى وجہ يہ تى كہ عبيدالله ابن زياد نے اپنے ايك قاصد كے ذريعه ايك خط دے كريزيد كى طرف وشق روانه كر ديا اور به واقعه محرم 61 ھى تيرہ ويں، چودھويں تاريخ كا ہے عبيدالله ابن زياد نے سر بائے مقدركو دشق جينے كوكھا كه اگر تكم ہوتو وہاں تي تاريخ كا ہوئے ان كوبھى بيتے دوں۔ ويتا ہوں اور دومرا اہل ميت ميرے پاس اسير كئے ہوئے بيس تكم ہوتو ان كوبھى بيتے دوں۔ اب جب تك وہاں كا ترقاد ہے۔ ويتا ہوں ان كوبھى بيتے دوں۔ (الحيات الحق جلاد صفحہ 251)

جب عبیداللداین زیاد کے پاس دمشق سے برید کا پیغام تحریری طور بریکی گیا کہ سر ہائے شہداء اور اسر ان اہل میت کواس کے پاس وار اللمارة دمشق جائے مقام پر بھیج دیے جائیں تو عبید الله این زیاد نے زحرین قیس کی گرانی میں شہدائے سر ہائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیے۔ اس کے ساتھ الو بردہ بن عوف از دی اور طارین ظبیان اور تقریباً بچاس آدی روانہ کر

بیت کر لی ہے اگر آپ کوف کو بچا تا جائے ہیں تو کسی زبردست (سخت) آدی کو حاکم بنا کر بھیجے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے نعمان بن بشیر یا تو کمز در ہیں اور یا وہ جان بوج کے کر در کا دکھارہے ہیں۔ یو جھ کر کمز در کا دکھارہے ہیں۔

(طبر کی جارک کے درکار دکھارہے ہیں۔

يزيد كاتفكم نامه، بيعت يأقمل

(6) مگاره بن عقبه اور عربی سعد نے بھی ای مضمون کے خطوط بر بیرکو لکھے۔ ان خطوط اور کیا۔ ان کے پہنچنے پر بر بیر سخت غضبناک ہوا۔ اپنے خاص دوستوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ ان اوگوں نے کہا کہ کو فرکا گورز عبداللہ بن زیادہ کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت تخت آ دی ہے کہی کی برواہ شکرے گا۔ بر بید نے ان لوگوں کے مشورہ برعمل کیا۔ کوفہ کے گورز حضرت نعمان بن بشیر کے معزول کر دیا اور معیداللہ بن زیاد جو بھرہ کا گورز تھا اے کوفہ کا بھی گورز بنادیا اور تھم دیا کہ وہ نور آ کوفہ بیتی گورز بنادیا اور تھم دیا کہ وہ نور آ کوفہ بیتی جائے۔ مسلم بن تقیل کو گرفار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے اور حسین بن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے اگر وہ بیعت کر لیس تو بہتر ور نہ ان کو بھی قتل کر دے۔

امام عالی مقام حضرت امام حسین ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کے ورود کر بلا کا جب والی کوفہ عبیداللہ ابن زیاد کوظم ہوا تو اس نے اولین حضرت امام حسین ﷺ کوایک خط بھیجا جس کامضمون میتھا۔

الحاصل سے کہ اے صین مجھے آپ کے کر بلا ویکننے کی خبر ملی ہے اور امیر بزیدنے مجھے تکم دیا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی خبر اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ آپ میرے اور بزید کے تکم کے آگے سرتنکیم تم (بیعت) کر کیس کے اس کی کہ آپ میرے اور بزید کے تکم کے آگے سرتنکیم تم (بیعت) کر کیس۔
لیس۔ (الحیات الحقی جلد 2 صفحہ 189)

خط کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیادہ نے حضرت امام حسین ﷺ کوتل کی دھمکی دے دی اور واضح کر دیا کہ اگر آپ امیر پزید نے آگے سرخم ندکریں گے تواس وقت تک میں آرام کی غدانہیں کھا سکوں گاجب تک آپ کوتل نہ کر دیا جائے۔ خوب حملے کے بیدادھرادھر بھا گئے پھرتے تنے مگر بیرنے نہ سکے۔ پھر آن کی آن میں ہم نے ان کوذئ کر دیا۔ سران کے پچھ لے آئے ہیں اور جسم ان کے وہاں پڑے ہیں۔ (الحیات الحقی جلد 2 صفحہ 356)

یزیداورابن زیادی سرمبارک کے ساتھ گتاخی

(11) بروایت سیح بخاری میں بھی ہے اور جائع تر فدی میں بروایت ان الفاظش آئی ہے، حصد بنت میرین کابیان ہے جھے سے حضرت انس بن مالک اللہ فیان فر مایا کر:

'' میں ابن زیاد کے پاس تھا استے میں حضرت حسین رہی کا سرمبارک اس کے سامنے لا یا گیا تو وہ چیڑی ہے آپ کی تاک کو چیئر کر (بطور طنز) کہنے لگا میں نے تو ایسا حسین می خیس و یکھا چراس کے حسن کا کیول چرچا ہے میں نے کہا خبر دار! بیرسول اللہ علی تھے کے ساتھ بہت مشاب تھے۔'' (جائع ترندی جلد 2 صفحہ 219)

امام كاسرمبارك اوريزيد

(12) پھر پر بید پلید نے امام عالی مقام کے لیوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری قوم کہا ہے کہ ہماری قوم کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کر دیا جن سے خون نے تو انصاف کر دیا جن سے خون میں تا تھا۔
میں تھا۔

رسول کریم علی کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ کے وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا اللہ علی اللہ کے دان تمہارا حشر این زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول علی ہے کے ساتھ مول کے ۔ یہ کہہ کروہ ودربارے المضاور چلے گئے۔ اللہ کے رسول علی ہے کہ کروہ ودربارے المضاور چلے گئے۔ (طبری جلد 2 صفحہ 296)

ویے۔اس بیں مجضر بن تعلیہ عائدی اور شمر فی الجوش بھی تھے۔ (الیمات کھی جلد 2 سنجہ 352)

انتخاب طويل راسته برائے تحقيرو تذكيل

(9) تکریت، موصل، تصلیلیان، قدر ین، سیبود، حلب، جما، ہمز، بعلیک والا غیر معروف اورطویل راستہ جے طے کرنے میں کافی دن گلے سے کیوں اختیار کیا گیا۔ اس کا سبب معتبرہ کتب سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ میں اہل بیت اور سر ہائے مبارک کود کی کرعوام مشتعل ندہو جا نیں اور مزاحمت، مخالفت اور جنگ ندہو۔ چنا نچاس احتیاط کے باوجود بھی مشتعل ندہو جا نیں اور مزاحمت ، مخالفت اور جنگ ندہو۔ چنا نچاس متا مات پر جب لوگوں کو معلوم ہوا تو قنسیر بن ، سیبوداور جمص میں مزاحمت ہوئی اور ان مقامات سے بیتے بیاتے نامعلوم مقامات سے مقامات سے جوئے ان کی مخالفت سے بیتے بیاتے نامعلوم مقامات سے دوتے ہوئے دور کے راستہ سے دشق لایا گیا۔

(الحيات التى جلد 2 صفحه 352 متاريخ كربلا)

اس کا اولین مقصد بیرتھا کہ مجبان حق ، محبان اہل بیت یا پرزید کی حکومت سے ناخوش لوگوں کو قافلہ اہل بیت کا برا حال دکھا کر انہیں خوف زدہ کیا جائے تا کہ کوئی پرزید کی حکومت کے خلاف قدم ندا تھائے اور دوسرا بیہ کہ اس دوران اہل بیت کی تحقیر و تذکیل بھی خوب ہو جائے گی۔

زحرین قیس پزیدی کا واقع کر بلاکوسخ کر کے بیان کرناایک معنی خیز غلط بیانی ده میات کرنے سال کے ساتھ میں کے مقال میں ایک مقال کے معالی مقال کے معالی مقال کے معالی مقال کے معالی مقال کے م

(10) اس کے بعد یر پد پلید کوعبید اللہ ابن زیاد کے مقرر کردہ ڈھر بن قیس نے واقعہ کر باللہ بیں جو پھے ہوااور جس طرح ہوااس کو بالکل منح کر کے بیان کیااور کہا اے امیر بزید بیہ حسین اور اس کے پچے ساتھی جو سوافراو پر شمتل تنے اور اس کے اپنے فائدان کے اتحارہ افراد کر بلا میں آگئے تو ہم نے ان سے کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات مان لیں۔ یا تو بلامشر و واطریقہ ہے اپنے آپ کوعبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہوجا ہیں تو ان موجا ہیں تو ان کوچاروں طرف سے گھیر لیا اور تیارہ و جا ہیں تو انہوں نے جنگ کو اختیار کیا۔ پھر ہم نے ان کوچاروں طرف سے گھیر لیا اور

ناحق لگنایا قل حسین سے وہ ناخوش ہوتا تو کم ہے کم جودہ کرسکتا تھادہ بدکہ:

(1) اال بیت کی کوفدے بی ر ہائی اور مدیندروانگی کے احکام صادر کرویتا۔

(2) قافلہ کوائی حاضری کے لئے دشش نہ باتا۔

(3) سانح كربلاے جوعوام ميں غم وقعہ پايا جا تا تھااے ساك تدبرے كم كرتا۔

مگریزید سے بیچی نہ ہوسکا اوراس نے اٹل بیت کی تذکیل وتحقیر کی خاطر عوام پراپی فاش غلطی کوفتح ثابت کرنے کی خاطر اورعوام پراپٹا اورا پی حکومت کا رعب و دبد بہ جمانے کی خاطر اہل تا فلہ کوایک بہت زیادہ طویل اور دشوارگز اردستہ سے اپنے دربار میں انہیں مزید ذلیل ورمواکرنے کے لئے دشق بلایا۔

(1) اگریزیدنے اس دوران تک بھی سانح کر بلاے کوئی شبت سبق سیکھا ہوتا یا اے اسٹال ہیت اسٹال ہوتا یا اے اسٹال ہوتا تو اہل ہیت کورشق نہ بلاتا۔

(2) اگروہاں بلانا کسی طرح ہے مجبوری تھی تو انہیں چھوٹے معروف راستہ سے بلاتا۔

(3) ابياكرنے كے لئے وہ جاہتا توعوام كواس الك فقرے ساعتاديس لے سكتا تھا

"جو کھے ہواہے بہت براہواہے میں اب اس کی تلافی کرنا جا ہتا ہوں۔"

لیکن پزید ہے میر بھی نہ ہوسکا۔ اگر پزید آل حسین کا ذمہ دار نہ ہوتا۔ قل حسین ،
سانچہ کر بلا ہے ناخوش ہوتا اور میر سب پچھاس کی مرضی ،خواہش ، ہدایات ، تدبیر کے مطابق میں ہوا ہوتا تو اب جب کہ اس نے اپنے دشوار گزار، طویل راستہ ہے اہل بیت کو دشق بلائی الماضا تو:
لما تھا تو:

(1) مقام جرون يرخود جاملاءان سے مدردي كرتاءا ين صفائي يش كرتا۔

(2) الل بيت كوخاموشى ب باعزت طريقے بي شروشتن يل الاتا۔

(3) انہیں بہلے دودن تحقیر و ذاہت آمیز طریقوں سے شہر کی گلیوں یا زاروں میں گھما کر ادالا ہارة شالا تا بلکہ

(4) پہلے ہی دن انہیں اپنے اہل خانے پاس کے جاتا اور وہیں رکھتا اور پھر

سوال؟

کیا حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت عظمٰی کے بعد (ناک، دندان، لب) چہرہ مبارک کو چینزی کا لگانا امام عالی مقام کے قتل سے ناخوشی کی دلیل ہو گی؟ اور کیا یہ گستا خانہ ناز بیااور تحقیر آمیزرد بیوہ شخص اختیار کر سکتا ہے جوائ قتل سے ناخوش ہو؟ ایسا تو و ہی کرے گا جودل میں انتہائی خوشی کے جذبات لئے ہوئے ہو۔

اگريزيد تقصين الساخق موتالو

۔ اگریز بدکودین اسلام، بانیان دین صحابہ کرام آل رسول کا احترام ہوتا بایز بدکر بلایس اہل بیت کے ظالمانہ آل وغارت کا براہ راست ڈ مددار نہ ہوتا یا وہ آل حسین کے وکر بلایس غارت گری سے ناخوش ہوتا یا قبل حسین کے اہل بیت و جال نثاران، یزید کی مرضی و تدبیر مطابق نہ ہوا ہوتا یا آن فعل شنع کے کرنے سے یزید کواپئی حکومت کا مضبوط کرنا مقصود نہ ہوتا تو قبل حسین کے بعد سانچ کر بلا کے بعد اس کا رویہ یہ ہوتا:

(1) خود کوفہ کانچھا اور اہل بیت سے ہدردی ومعذرت کے ساتھ انہیں فوری مدینہ والیس بھیجیا۔

(2) اس سانحہ پرملت اسلامیہ ہے اور خاص طور پر مدیند منورہ، مکہ معظمہ کے کہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آل رسول ہے اظہار افسوس کرتا۔

(3) اس سانحد کے فرمدوار کرواروں کوفوری کڑی سزائیں دیا۔

(4) آل رسول صحابه كرام رضوان الله عليه كي عظمت وحرمت كاير جاركرتا\_

گریزیدے بینہ ہوسکا ادراہل بیت کو کوفہ لے جایا گیا جہاں وہ انداز أ14 محرم ہے۔
15 صفر تک قید و بندیس ہرطرح کی اذیتوں ہے دو چار ہے۔ یزید کو بلاشک وشبہ سانچہ
کر بلا اور اہل بیت کے ساتھ انتہائی تذلیل وتحقیر آمیز سلوک اور ان کے قیدی بنا کر کوفہ لے
آنے کاعلم 25 محرم ہے پہلے پہلے ہو چکا تھا۔

ال وقت تك محى الرزيد في سانح كربلا بي كوئي شبت سبق سيكها موتايا المعقل حسين

واضح طور برفخر بیڈوشی ہے۔

على مسيد محمود آلوى رحمة الله عليه التي تفسير روح المعاني مين يزيد كے كفرىية عقا كداور اشعار كے بارے ميں لكھتے ہيں۔ يہاں صرف متعلقہ اشعار كائر جمہ حاضر ہے:

المن کاش میرے بدروالے دوہ بزرگ جو کافر تھے اور حضور کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے جنہوں نے کافر تھے اور حضور کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے جنہوں نے تیر کھا کر بنی فزرج کی جزع وفزع اور اضطراب کودیکھا تا ج موجود ہوئے۔
اور وہ و کیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردارامام حسین کھا کو تاہے۔
اقتل کر کے بدروالی کم کی کوسیدھا کردیا ہے۔

ہلا تو اس وفت خوشی کے ہارے ضرور با واز بلند پکار کر کہتے کہا سے بیزید تیرے ہاتھ شکل نہ ہوں۔

ﷺ میں اولا دخترف ہے نہیں ،اگر ولا داحمہ ہے ان کے کئے ہوئے کا بدلہ شہلے واں -

نتيجه بإحاصل كلام

کوئی بھی ذی شعورانسان مندرجہ بالا اور ان اشعار کو پڑھنے جھنے کے بعد پینیں کہہ سکتا کہ یزید قتل حسین ﷺ سے ناخوش تھا، بے خبرتھا بلکہ بیاشعار بھی پیکار پیکار کر کہہ رہے ہیں

1- قل حسين في يزيد كامقصد حيات تها-

2- قتل حسین ﷺ موجی تحقی تدبیر کے مطابق تھا۔ آپ کا کوفہ جانا بہانہ بنا۔

3- قتل حسين الله يريد في ولي مرت اور سكون حاصل كيا-

4- قتل حسين الله كويزيد ني الني لئي اعث فخر جانا-

اس سے تابت ہوتا ہے کہ تر حسین ﷺ ، یز بدنے کیا ، کرایا اور محدث ابن جوزی رحمة الله علیه کا بیہ کہنا'' تیر عراق میں تھا جب کہ تیر مارنے والا ذی سلم (وشق کا علاقہ) میں تھا۔ اے تیر مارنے والے تیرانشانہ کس غضب کا تھا'' سوفیصد ﷺ ہے۔ (5) وہیں سے خاموتی اور مونت کے ساتھ انہیں مدید ہی ویتا۔ مگریز بدھ بید بھی ندہوسکا اور وہ اپنی ہی وھن بیں مگن رہا۔

زحر بن قیس بزیدی کا دربار بزیدی واقعہ کر بلاکوسٹے کر سے بیان کرنا ہے معتی ندھا۔
اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی ہدایات وسمجھانے کے مطابق واقعہ کر بلاکواس طرح اور ان
الفاظ میں بیان کیا جو بزیدکواور زیادہ فوش کرنے کے لئے مطلوب تھے یعنی کہ بزیدا ہے بی
انداز بیاں اور ایسے بی الفاظ کے استعال ہے جو حضرت امام حسین ﷺ یا اہل بیت کی
تذلیل و تحقیر و کم بھتی کو فلا مرکریں ،ان ہے فوش ہوگا۔

اگريزيل سين السين الحديث موتا-

(1) زحر بن قیس واقعہ کر بلاکوسٹے کرکے ندستا تا۔

(2) يزيدسب موجودة مددارافرادكوفورى حراست ين لينا-

(3) اس سانحد كے موجود ذرد ارافراد كو بيل كيفر كردارتك يہنچا تا۔

مگر بزید سے میہ بھی نہ ہوسکا (صرف اس لئے کہ انہوں نے کل صین ﷺ وغارت گری بزید کے تکم وہدایات پر ہی کی تھی ) جب بزید کے دربار میں حضرت امام حسین ﷺ کا سرمبارک طشت میں لایا گیا اگر بزید قتل حسین ﷺ سے ناخوش ہوتا تو اس وقت بزید کو جاسے تھا کہ:

(1) خود بھی ادب سے کھڑ اہوجا تا اور دوسروں سے بھی احر ام کراتا۔

(2) سرمبارك كوادب سے چھوتا اور خاموثی سے دوآ نسو بہاديتا۔

(3) سرمبارك كوسل دلاتاءات خوشبولگاتااور

(4) ادب داحترام سے اسے دفن کرتایا مدیندوالیسی کے لئے احتر ام دادب سے اپنے اِس دکھتا۔

لیکن بزیدے ریکھی نہ ہو سکا بلکداس نے نہایت تحقیراً میز اور آمرانہ اندازے آپ کی تاک مبارک کو چھڑی ہے چھیڑا اور آپ کی مردانہ وجاجت پرطنز کی۔ بزید نے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ قل حسین کے پر بہت خوش ہونے کا اظہار وہ اشعار کہر کرکیا جن کا مطلب -5/

جب یزید نے میفقرہ کہاتو اس وقت اس کے پاس مروان کا بھائی کی بن تھم جواس کے بالا مروان کا بھائی کی بن تھم جواس کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے دوشعر پڑھے جس کا مطلب تھا یزید یہ تہاری اناوٹی بات ہے تہاری اوران زیاد کی قرابت اٹل بیت یا حضرت امام حسین کھی کی نسبت اس الشکر کوف ایشکر یزیدی ہے زیادہ تھی جس ہے زیان طف (کر بانا) میں تم نے اسے تل کرایا ۔ بزید نے بیس کریچی بن تھم کے سیند پر ہاتھ مارااور کہا فاموش رہو۔

(طبرى جلد 2 صني 291)

بہر حال بیسیای اوروثنی بیان بازی تھی کہ مزید بدنای نہ ہواور حکومت بھی قائم رہے۔ اگر بزید قتل حسین ﷺ پر راضی نہ ہوتا، ناخوش ہوتا تو این زیاد ، این سعداور دیگر قاتلین امام حسین ﷺ سے ضرور مواخذہ کرتا اورائیس سزادیتا۔

قار ئین کرام! یمان بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یزیدنے اسے طور پر: (1) اہل بیت کاحی نہیں بھانا۔

(2) اعظور يريزيدن ول ان كاحر ام واكرام ميل كيا-

(3) يزيدنے حالات سے مجور موكر أنيس رم كيا اور دين مينجا-

يزيد حقيقت مين كياتها؟

مندرجہ بالانتمام مواقع پریزیدنے کوئی ایک بھی عمل وہ نیس کیا جو بیظا ہر کر ہے کہ یزید قتل حسین سے ناخوش تھا بلکہ ہر موقع پر اس نے دوقدم اٹھائے، وواحکام وہرایات دیے، ووطریقے اختیار کے جن سے روزروش کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ:

(1) بزید نے اپنے باپ کی وصیت سے پہنچے اخذ کیا کے جھزت امام حسین ﷺ وی اس (یزید ) کے لئے سب سے بہلی اور بزی رکاوٹ میں ،خلافت کیلئے ستفل خطرہ میں۔

(2) یزیدام عالی مقائی علیہ کواپی راہ کا سب نے بڑا کا نتاجات تھا۔ (3) یزید نے موقع ملتے ہی بہانے سے اپن تدبیر کے تحت اس کا نظے کودور کیا۔

(4) یر بدکوسانح کر بااے بعد بھی ہے احساس ند ہوا کہ وہ کس گؤٹل کر چکا ہے اور اس کے

يزيدكا بالآخر وتى طور پررويه بدلا

یزیدیل بیتبدیلی اپنی خوشی، شوق پافہم وفراست سے نہیں آئی بلکہ دوتین دنوں میں یہ بید نے نوشتہ دیوار کو پڑھ لیا، اس حقیقت کو دیکھ لیا جس کو وہ اب تک حکومت، طافت، خلافت کے نشرادراپنی عیاش فطرت کے سبب شدد کھے پایا تھا۔ ان دوتین دنوں میں اس نے اللی بیت کا صبر، ہمت واستقامت دیکھ لی ان کے لئے خیر خواہی عوام میں خیر خواہی کے جنر خواہی عوام میں خیر خواہی کے جذبات وخواہشات دیکھ لیس، برید کواس دوران شدت سے بیدا حساس ہوگیا کہ ہر طرف سے اس پرلعت، ملامت دیکھ لیس، برید کواس دوران شدت سے بیدا حساس ہوگیا کہ ہر طرف سے اس پرلعت، ملامت دیکھ لیس، برید کواس دوران شدت سے بیدا حساس ہوگیا کہ ہر طرف سے اس پرلعت، ملامت دیکھ لیس کے دوران شدت سے بیدا حساس ہوگیا کہ ہر طرف سے اس پرلعت، ملامت دیکھ کے سے اس برائدت، ملامت دیکھ کے دوران شدت سے بیتان ہوگیا کہ اگر حالات اسی ڈگر پر

جب ان مشکل حالات میں یزید نے آل رسول پیٹنے کے بارے میں حوار ہول سے
مشورہ کیا تو ان کی رائے ہے وہ اور بھی گھبرا گیا۔ بیصورت حال دیکھ کر حضرت نعمان بن
بشیر پیٹر (صحابی رسول عیائے ) نے کھڑے ہو کر کہا اے یزید! میں جھے کوایک مشورہ دیتا ہوں
اگرتم مان جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے وہ بید کہ اسیران آل رسول تیلئے کے ساتھ وہ سلوک
کرو جو رسول اللہ عیائے نے ان کے ساتھ کیا۔ جو سلوک سرورکون و مکان عیائے ان کے
ساتھ کیا کرتے تھے وہ تم کرو۔

(الحيات التي جلد 2 سنيه 364)

یزیر نے آپ کا مشورہ فورآ مان لیا جس کی اصل وجہ بیتھی حضرت تعمان بن بشیر ﷺ نے بزید کو واضح کر دیا کہ جو پھے کہ بلا میں اور کر بلاے کو فداور دمشق تک اسیران آل رسول کے ساتھ کیا گیا اس سے کثر ت رائے عوام الناس تیرے تخالف ہو پھی ہے اور اب مزید جابلا شاقد امات تیرے لئے تبائی حکومت کا سب بن جائے گا۔ لہذا ان کورہا کر وینا بہت بہتر ہے اور یول پزید وقتی طور پر پھے بدلا اور اسیران اہل بیت کی رہائی عمل میں آئی۔ بہتر ہے اور یول پزید وقتی طور پر پھے بدلا اور اسیران اہل بیت کی رہائی عمل میں آئی۔ اس نے فور آسیا ہی دور اپنالیا اور کہنے کی حد تک رہ بھی کہا کہ این زیاد کا براہواس نے بدکیا کر دیا۔ اہل بیت کے سامنے مگر چھے کے چند آ نسو بھی بہائے اور پھے سرکر دہ لوگوں کے سامنے بین کہا کہ دیا۔ اہل بیت کے سامنے مگر چھے کے چند آ نسو بھی بہائے اور پھے سرکر دہ لوگوں کے سامنے بین گیا کہ دیا۔ اہل بیت کے سامنے میں جاتھ برت اور بھی تر اور فیل نے سامنے بین گیا کہ اور بھی تر اور بیا تو بیس تم کوئل نہ سامنے بین گیا کہ دیا۔ ایک بیت کے ساتھ برت اور بیس تم کوئل نہ سامنے بین گی کہا ، اے حسین کے اور ایک اللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ماتھ برت اور بیسی تم کوئل نہ سامنے بین گی کہا ، اے حسین کے اور ایک اللہ الکھی بیا کے اور بیا تو بیسی تم کوئل نہ سامنے بیر بی کی کہا کہ اس کے ساتھ بیر بی تا تو بیسی تم کوئل نہ سامنے بیا تھی بیک کہا کہ ایس میں بیا تھا تو بیات تو بیسی تم کوئل نہ سامنے بیا تھی بیک کہا کہ ایس کوئی کوئی کیا کہ ایسی بیات کوئی کی کوئی کی کھی کی کھی کھیل کوئی کی کھی کی کھیت کی کہا کہ کوئی کے دور کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کوئی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کوئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کوئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل ک

میں قبل وغارت گری، نبای و بربادی ،عصمت دری اور مجد نبوی کی بے حرمتی کا ذید دار ہے اور خانہ کعبد پر گولہ باری کر کے اسے آگ لگانے اور اس کی بے حرمتی کرنے کا ذید دار بھی پزید ہی ہے۔

## الممرام، صالحين، محدثين كارائ

لیج اب آئمہ کرام، صالحین ،محد ثین کی رائے بھی پڑھنے کہ وہ پزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے فقرے کو دو تین بار پڑھیں کہ اس میں بہت وزن ہے ، حقیقت ہے۔

اور ہالکل آخر میں یزید کے اپنے میٹے معاویہ بن یزیڈگا بیان پڑھئے۔اس نے یزیدکو نا اہل، و نیا پرست، عیش پرست، اسلام کی روح سے عادی اور اگلے جہاں میں اس کے مغضوب وجہمی ہونے کا برملا کہا ہے اور یہ یزید پلید کے گفن پر لگنے والا آخری کیل ہے۔

جنگ حرہ کا سبب میرتھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کی ہے خواری و بدگرداری کے سبب اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کوایک فوج کیئر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب میرتھم دے کر روانہ کیا کہ تین دن تک مدینہ طیبہ اپنی فوج کے لئے حال کر دینا۔ ان دنوں فوج کے لئے کلی چھٹی ہے جو جا ہیں دہاں کرتے پھریں اس مدے میں کسی کی جان و مال کی امان نہیں چنا نچرا مطبری نے بسند نقل کیا ہے۔

"اس مسلم نے ایک جماعت کوزندہ گرفتار کر کے آل کرادیا جس میں حضرت معقل بن سنان محمد بن الی الجہم بن حذیف اور پرید بن عبداللہ بن زمعد رضی اللہ تعالی عنہم ) بھی تھے اور باتی لوگوں سے اس طرح پر بیعت کی کہ وہ پرید کے غلام ہیں۔''

(طری)

اورامام طبری نے اپنی بھم میں بطریق خمد بن سعید بن رمانہ، اس بیعت کے بیالفاظ عل کتے ہیں:

'' پھر جب الل مدینہ ہے ہزید کی جو خالفت ظاہر ہوئی تھی طاہر ہوئی تو ہزید نے مسلم کو ان کی طرف بھیجا اس نے آ کر تین دن تک مدینہ کو حلال کر دیا ( کے فوج کے لئے اہالیان بنائج كيا موسكة بي-

(5) یزید کے دل میں دین اسلام، بانیان دین جھابہ کرام آل رسول علی کا حرّ ام نام کو بھی ندتھا۔

(6) یز بدنام کامسلمان تھاباپ کے خوف وعزت کے سیب وہ مجبورا نماز ،روز وادا کرتا با۔

(7) یزید بلاشک وشیاسلام سے باغی بتنظر، دنیا پرست اور مکمل عیش پرست دماغ کا مالک تھا۔

(8) یزید کے لئے حکومت کے معاملات جلانا چلتی کا نام گاڑی تھا ورنہ وہ خوداس کا اہل نہ تھا۔

(9) یز بید دورا ندیش بھی نہ تھا کہ سانح کر بلا کے نٹائج کے بارے ہیں سوجتا، اسے شراب وشاب کی مدہوثی نے ایس با تیں سوچنے کے قابل ہی نہ چھوڑ اتھا۔

(10) یز پدسیای سوچھ ہو جھ کا مالک جھی نہ تھا در نہ وعدے وعیدے امت مسلمہ کو اعتاد میں لینایا اسے پرسکون رکھنا اس زیانے میں ( کیونکہ لوگ زیان کا امتیار، یقین کرتے تھے )مشکل نہ تھا۔

یزیدگوعوام کے گرئے ہوئے تیورد کھے کر وقتی طور پر ہوش آگیا اوراس نے اہل ہیت کو جلدی رہا کر دیا اور حضرت نعمان بن بشیر کے گرانی و حفاظت میں باعز ت طریقے ہے مدینہ منورہ بجبوا دیا ہیں نے جو لکھا ہے نال کہ بزید کو وقتی طور پر ہوش آگیا وہ بالکل صحیح لکھا ہے کیونکہ اس کے بچھ عرصہ بعد ہی بزید پھر اپنی اصلیت پر آگیا اور مدنیہ منورہ میں خون خرایت اصلیت بر آگیا اور مدنیہ منورہ میں خون خرایت اصلیت بر آگیا اور مدنیہ منورہ میں خون خرایت اور بہت بی عزت واحترام والی قابل صدعزت و احترام والی قابل صدعزت و احترام خواتین مدینہ کی عصمت دری کرائی اور پھر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا محاصرہ کرایا اس پر احترام خواتین مدینہ کی عصمت دری کرائی اور پھر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا محاصرہ کرایا اس پر اگولہ باری کرائی۔

سیسب واقعات بزیدگی اصلیت کوظا بر کرتے ہیں، وہ قل حسین ﷺ کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ وہ اٹل بیت کی تذکیل وتحقیر و دیگر اذبیوں ومصائب کا ذمہ دارے۔ مدینہ طیب خاص عزت واحترام کی تا کیدگی ہےاور آپ تیکائی انسار مدیند کی تھرت، محبت، شجاعت، سخاوت کے سبب مدینہ طیبہ شن آرام فرما ہیں۔ سخاوت کے سبب اوران ہے اپنی دائی محبت کے سبب مدینہ طیبہ شن بھی آرام فرما ہیں۔ قار ئین کرام! کیا ہے مقدس تفوس اس لاکتی تھے کدان کے گھر دن میں گھس کرانہیں قتل کردیا جائے ان کی یا کدامن ومقدس خواتین کی بے حرثتی کی جائے ،عصمت دری کی جائے

یزید پلید نے آل حسین کے بعد ایک اور گھنا وُنا بہت بڑا جرم کر دیا اور اس نے ای فعل فقی پر بی بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی ہے حرمتی کی ، اس کے نقدس کو پامال کیا۔
ان اختیا کے تکلیف دہ، بہت ہی برے ، اذبت ناک خفائق کی موجود گی میں بھی پچھنہ بچھ، اسلام دشمن ، تخریب کارلوگ بزید بلید کی کر دار سازی میں مصروف میں ۔ کیا استے برے اسلام دشمن ، تخریب کارلوگ بزید بلید کی کر دار سازی میں مصروف میں ۔ کیا استے برے کر بڑے بھیا تک جرم کرنے والے مجرم بزید کی ، اس کا ان مصدقہ برے واقعات کے کر بھیا تک جرم کرنے والے مجرم بزید کی ، اس کا ان مصدقہ برے واقعات کے کر گڑرنے کے بعد بھی ، کیا اس کی کر دار سازی کے لئے کوئی شخبائش باتی رہ جاتی ہے؟

پھر یزید کی ہدایت کے ہموجب اس تشکرنے مکہ مکرمہ کارخ کیا اور وہاں جا کر حم اللی کا محاصرہ کرلیا۔ بھرم (مسلم) کی موت کے بعد حصین بن نمیر سکونی نے بخیل سے خانہ کعب پر گولہ باری کرائی جس سے خانہ کعبہ کے پر دے جل گئے جیت بیس آگ لگ گئی اور حضرت اساعیل علیا السلام کے بدل والے دنبہ کے سینگ بھی جل گئے۔ بیدواقد صفر 64 ھا ہے۔

یزید پرلعنت کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اور بزید پرلعنت کے بارے میں بھی خود حضرت شاہ صاحب محدوح کی جورائے ہے وہ ان کے مشہور شاگرد مولا ناسلامت اللہ صاحف کشفی نے ''تحریرالشہادتین' میں نقل کردی ہے فرماتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید پلید ہی حضرت حسین ، کے قبل کا تھم دینے والا اور اس برراضی اور خوش تھا اور یکی جمہورا ہل سنت و جماعت کا پہندید ہذہب ہے۔ چنا نچیم عمتند علیبہ کتابوں میں جیسے کہ مرز امحد بدخش کی''مقاح النجا'' اور ملک العلماء قاضی شہاب الدین مدینہ پر ہرتشم کے ظلم وستم کی تھلی چھٹی تھی ) پھراو گوں کو پزید کی بیعت کے لئے اس طرح پر دعوت دی کہ وہ پزید کے ذرخر یدغلام ہیں اور اللّٰد کی اطاعت ہو یا معصیت دونوں صورتوں میں اس کا تھم بحالا ناضروری ہے۔'' (طبری)

جرم نے ذی الحجہ 63 ہیں مدینہ منورہ کو تباہ دیر ہادکیا۔ یا در ہے کہ یہی مسلم بن عقبہ 
ہے جس کو تا دئ میں اس کے ظلم وستم کی وجہ ہے ' مسرف' یا'' مجرم' کے نام سے یا دکیا جا تا 
ہے۔ علامہ یا تو سے حوی نے بھم البلدان میں ' حرہ واقم '' کے تحت تکھا ہے کہ فتن جرہ میں لشکر 
شام کے ہاتھوں' ' موالی میں سے ساڑھے تین بڑار، انسار میں سے چودہ سواور لیفس سر ہسو 
ہٹاتے ہیں اور قریش میں سے تیم اسو حضرات تا ترقیق کر دیئے گئے۔ یزیدی لشکر نے مدینہ 
منورہ میں داخل ہوکر لوگوں کے اموال لوٹے اور ان کی اولا دکو اسیر بنایا۔''

اور ( خدرات ) عصمت کی جوعصمت دری ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے قلم بھی شرما تا ہے۔ (مجم البلدان طبری)

مدينة الرسول مين قبل وغارت كرى عصمت درى

ان مظلوم خواتین و حفرات میں اکثریت مدینہ کھی ، پیانصار و مہاجرین و دمقدی،
قابل صدیرت واحر ام ہتیاں تھیں جن کی قربانیوں اوراحسان سلے پوری امت مسلمہ بمیث
کے لئے دلی ہوئی ہے ، یکی مقدی لوگ تھے جو نبی کریم علیہ کو مکہ ہے اپنی حفاظت میں
مدینہ لائے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معافظت نے انصار مدینہ کی طرف سے
کہا کہ اے دمول اللہ علیہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور ہر طرف ہے لایں گے اسلام کا
اور آپ علیہ کا ہر طرح سے تحفظ و دفاع کریں گے اور آپ علیہ کے تمم پر سب سمندر میں
کود جائیں گے۔ نبی اکرم علیہ نے بھی ان کی عظمت کو بیاں دو بالا کیا کہ فتح کہ و حنین کے
وقت الصار مدینہ سے فرمایا: ''اوروں کے لئے مال غذیمت اور انصار مدینہ کے لئے اللہ کے
وقت الصار مدینہ سے فرمایا: ''اوروں کے لئے مال غذیمت اور انصار مدینہ کے لئے اللہ کے
وسول ، ہیں تبہارے بی ساتھ جاؤں گا اور تبہارا ہی حصہ بول۔''

آ پ ﷺ نے انصار مدینان کی اولا دیجوں ،عورتوں اور اولا دکی اولا و کے لئے بھی

## یزید کے بارے میں اس کے بیٹے کی شہادت

(13) یزید کے بارے میں سب سے بردی شہادت خوداس کے گھر والوں کی موجود ہے، حقیق بیٹے سے زیادہ باپ کے حالات سے اور کون واقف ہوسکتا ہے اور پھر بیٹا بھی وہ جو نہایت صالح ہو، اب دیکھتے معاویہ بن پزیدا ہے باپ کے بارے میں کیا شہادت دیتے ہیں، پزید کے میسعادت مند بیٹے جب متولی ہوئے تو انہوں نے برسر منبر اپنے باپ کے بارے میں جواظہار خیال کیاوہ ہیہ:

''میرے باپ نے حکومت سنجالی تو وہ اس کا اہل ہی شرفقاء اس نے رسول الدُمُولِيَّةِ کے نواسے سے نزاع کی ، آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور نسل ختم ہو گئی اور پھر وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کی ڈسدداری لے کر ڈنی ہو گیا۔ یہ کہہ کررو نے لگے پھر کہنے لگے جو بات ہم پرسب سے زیادہ گرال ہے وہ بہی ہے کہ اس کا براانجام اور بری عاقب ہمیں معلوم ہے (اور کیوں شہوجب کہ ) اس نے واقع رسول اللہ علیات کی عتر ت کوٹل کیا، شراب کومہار کیا، بیت اللہ کو برباد کیا اور میں نے خلافت کی حلاوت ہی نہیں چکھی تو اس کی تلخیوں کو کیوں چھیلوں ؟ اس لئے اب تم جانو اور تمہارا کام۔ خدا کی شم اگر دنیا خیر ہے تو ہم اس کا بڑا حصہ حاصل کر چکے میں اورا گرشر ہے تو جو بچھ ابوسفیان کی اولا دنے دنیا سے کمالیا وہ کا ٹی ہے'۔

(الصواعق الحرقة صفحه 134 طبع مصر)

چٹم بینا کے لئے تو معاویہ بن پرید کا بیان یا شہادت ہی کا فی ہے۔جس میں اس نے مخضراً مگر واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ پرید کیا تھا اس نے کیا کیا گل کھلائے اور اس کا انجام و عاقبت (آخرت) کیا ہوگی۔ دولت آبادی کی' مناقب الساوات' اور ملاسعدالدین تغتاز انی کی' مشرح عقائد نسفیه' اور شخ عبدالدین تغتاز انی کی' مشرح عقائد نسفیه' اور شخ عبدالحق محدث دالوی می مع شخ عبدالحق محدث دالوی کی ' مشخیل الایمان' اور ان کے علاوہ دوسری معتبر کمایوں میں مع دالاکل اور دائل دشواہد فہ کور و مرقوم ہاورای لئے اس المعون پرلعنت کے روابونے کوقطعی دلاکل اور روشن برایین سے ثابت کر بھیے ہیں اور راقم المحروف اور جمارے اسا تذہ صوری ومعنوی نے جس مسلک کواضیار کیا ہوں ہی بین ہے کہ بیزید ہی قتل حسین میں ماکھم دینے اور اس پر راضی اور خوش تھا اور وہ لعنت ابدی اور وہال و تنگ سر مدی کا مستحق ہے۔

(شهارتين صفحه 96,97)

اورعلامہ جہان تحریر فرماتے ہیں کہ امام احدین خلیل رحمۃ اللہ علیہ یزید کے تفر کے قائل ہیں اور تھے ان کا فرمان کا فی ہے ، ان کا تقوی اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لئے کہی ہوگی کہ ان کے ٹرد کیا ایسے امور صریحہ کا یزید سے صاور ہونا ثابت ہوگا ہوں جوزی جوموجب کفر ہیں۔ اس معالمہ ہیں ایک جماعت نے ان کوموافقت کی ہے مثل این جوزی وغیرہ، دہا اس کا فتق تو اس پر اتفاق ہے بعض علماء نے خاص اس کے نام سے لعنت کو جائز قراد دیا ہے۔ (برکات آل رمول صفحہ 155)

اور حفرت علامہ سعد الدین تفتاز الی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرمائے ہیں کہ حفرت امام حسین ﷺ کے تاریخ سے بیاں کہ حفرت امام حسین ﷺ کے آل اور اہل بیت نبوت کی تو ہیں و تذکیل پر یزید کی رضا و خوشنو دی تو از ہے ہا جملا کہیں طابت ہے لہٰذا ہم اس کی ذات کے بارے میں تو قف نہیں کریں گے (اے برا جملا کہیں گے ) اس کے ایمان کے بارے میں تو قف کریں گے (نیاے کا فر کہیں گے اور نہ موسی)۔ گے ) اس کے ایمان کے بارے میں تو قف کریں گے (نیاے کا فر کہیں گے اور نہ موسی)۔

کئی نے محدث ابن جوزی ہے پوچھا کہ یزیدکوامام حسین کا شہید کرنے والا کہنا کس طرح سچھ ہے جب کہ دہ کر بلا میں شہادت کے واقعہ کے وقت ملک شام میں تھا تو انہوں نے کا لیک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ تیرعراق میں تھا جب کہ تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا۔اے تیر مارنے والے تیرانشانہ کس غضب کا تھا۔

(الشرف الموبد صفحه 69)

5-4

ڈاکٹر اسراراحمد کاعلامہ اقبال کے بارے میں آوھا تیج اور

ابوالكلام آزاداورمودودى كے بارے ميں دوجھوٹ

ڈاکٹر اسراراحد لکھتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست ند بہب ہے جس تیزی ہے دور بوتی جارہی تھی اگر سی بعدائی طرح بڑھتار بتا تو بات ند معلوم کہاں تک جا پہنچتی کیکن اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہوا کہاں دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی انجریں جنہوں نے اس بعد کو کم کرنے کی کؤشش کی .....اوراس میں انہیں کسی حَد تک کا مُیا لِی بھی ہوئی۔

ان شخصیتوں میں سرفہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قو می تخریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر و باہر ہے۔ لیکن سے بھی ظاہر ہے کہ وہ فدہ ہی ، آوی ہرگز نہ تھے لہذاان کی کوششوں ہے قو می تخریک میں کم از کم وقتی طور پر نذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہوگئی لیکن نذہبی طبقوں ، سے اس کا بعد کمی طرح کم نہ ہوا۔

علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہید کا نعرہ لگا کرامت مسلمہ کی ' عمر رفتہ'' کوآ واز دی اور' 'امام الہند'' کا خطاب پایاوہ مولا ناا بوال کلام آزاد

مرحوم کی تھی انہوں نے الہلال، اور البلاغ ، کی ولولہ انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولی کی باد نازہ کر دی۔ لیکن وہ بھی جلد ہی جب کہ ابھی ان کی زور دار دعوت کی صدائے بازگشت خودان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچے پائی تھی اس کام سے دست بردار ہو گئے ..... تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہند دستان کی پور کی مسلم قوم میں نازہ ہوگیا۔

امام البند، كى دعوت كى تحن كرج يجهم مولى عى تحى كدابك تيسرى شخصيت جيان عى ك شخصيت كامعنوى تسلسل قرار ديا جاسكنا ب البيل ان كى زندگى بى يس مرعم قرار دے كر ان كر رك كرده من كي يحيل عرائم كم ساته ساخة ألى .... بيمولانا سيد ابوالاعلى مودودی تھے! جواگر چەمعروف" نفرجی طلقول " ہے تومتعلق نہ تھے کیکن ان کی " نماہیت" ببر حال مسلم تھی انہوں نے ایک طرف ان ندہبی علقوں، پرشد پر تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر، آزادی کی محبت اورانگریز دشنی کے جذبے سے مغلوب ہوکر الی راہ پر چل پڑے تھے جس کا متیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی تومیت کا کلی انضام تھا .... اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بارمسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی ! چنانچے قوم نے ان کاپر جوش خیر مقدم کیا .... دوسری طرف انہوں نے اسیے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے طحد اندافکار ونظریات کاپرزور ابطال کر کے اسلام کی حقامیت اورخصوصااس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا .... چنانجے ان کی کوششوں ہے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نو جوان خصوصاً وہ جوانگریز ی تعلیم یا فتہ اوراس سے پہلے مغربی تہذیب وتدن کے دلدادہ تھے دین کی جانب راغب ہوئے۔

(اسلام اور پاکتان از داکثر اسراراحدس9)

نوٹ: تارئین کرام الگلے صفحات میں مذکورہ بالاسطور کا تجزیہ حاضر خدمت ہے۔ معروف محقق دمصنف سردار محمد چود حری سابقہ آئی جی پنجاب لکھتے ہیں:

مرحوم اس تکتیکو بہت ہی ساوہ اور عمدہ طریقے سے بول بیان کرتے ہیں کہ مولانا مودودی كے طریقة كاريس لفق تھا كدوه اپنے خيالات كى تروج كے لئے جوطريقة كارائے سامنے رکھتے تھے وہ مارکسزم کا تھا جب کدان کے بیغام کامغز اسلام تھا۔اس طرح فکری تساوم کی صورت بن فرماتے میں میں نے خود مولانا مودودی سے سوال کیا کہ بلیغ کرتے ہوئے آپ كے مامنے كون ساماول ہوتا ہے تو مولانانے فرمایا كە" ميرے سامنے صرف ايك اى ماڈل ہے اور وہ ہے آپ حضور عظی کا نمونہ 'بقول چودهری مظفر حسین انہوں نے مولانا مودودی سے کہا ک' آپ حضور علی کے خاطب اس وقت کے مشرک تھے کیا آپ یا کتان میں بسنے والوں کوائی تم کے مشرکین سجھتے ہیں؟"اس پرمولانا مودووی نے کہا کہ ایسانہیں ہے۔ ہم کی کلم کوکوشرک کیے بچھ کتے ہیں۔ میں تو صالحین کی ایسی جماعت تیار کرنا طابتا جول جوعامة المسلمين كي امامت كے الل جون اس ير چودهري مظفر حسين في سيتيجه تكالاكه علامها قبال اورمولانا مودودي كرطريقه كاركايبي ووفرق تفاجس كي وجدس علامها قبال كي فکرنے وحدت ملی پیدا کی اور مولانا مودودی کے اسلامی پیغام کے باوجود کمیونسٹ طریقے نے نفاق می کوجنم دیا۔ مجھے چودھری مظفر حسین مرحوم کے استدال سے کافی حد تک اتفاق بادرانبول في ميرى بهت يراني الجهن نهايت آساني سے دور كردى ب-

(روز نامرنوائے وقت 6جون 2004)

علامدا قبال اورمولا نامودودي كافكري تضاد؟

کیکن میرے لئے ہمیشہ سے جرانی کی بات رہی ہے کہ دونو ل شخصیات کا ایک ہی گمج نظرتها لیتی احیاء اسلامی گردونوں کے طریقہ کاریس ایسا بنیادی فرق ضرور موجود ہے کہ نتائج کے لحاظ سے ان حضرات کی کوششیں بالکل مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں۔علامہ ا قبال كا كلام بكھرے ہوئے مسلمانوں كو تحد كرديتا ہے۔ اوران كى تحرير ميں ايك خاص فتم كا ولولد پایا جاتا ہے جب کہ مولا نامودودی کے ہاں منطق اور عقلیت پر زور ہے۔ علامہ اقبال کے بال پھی عقل پیندی کاعمل وال ہے اگر وہ عشق پرزیادہ زوردیتے ہیں۔خاص طور پرعشق رسول علی نے ان کے کلام کوایک روحانی رنگ دے دیا ہے۔جس کی وجہ سے ان کے ہاں عملیت پیندی پر بہت زور ہے جب کہ مولا نامودودی کے بال عملیت پیندی بھی موجود ہے البنة منطق اوردليل برزياده زور ہے۔اس طرح كے فكرى اختلا فات تو معمول كى بات ب لیکن کیا وجہ ہے کدا کیک کلام سے وحدانیت اور اتحاد جنم لیتا ہے جب کدووسرے کی سوچ کے نتیجہ میں مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت جنم کیتی ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب ڈھویٹر نے کے لئے بہت صاحبان فکرے کئی دفعہ بات کی مگر بچھے خاطرخواہ جواب ندل سکا۔ علامه اقبال اورمولانا مودودي دونول بى مغرب كے فلف سے متاثر تھے اور دونول کے ہال بید قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ جہال اقبال نے لینن سے متاثر ہو کرمعروف نظم لکھی ك " الخصوميري دنيا كے غريبول كو جگا دو" تو مولانا مودودي نے بھي اسلام بيل مساوات ادرا خوست کی تصویر کواپن تحریروں کے ذریعے خوب ابھارنے کی کوشش کی ہے۔''

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے مشترک ورشہ کے باوجود یہ دونوں حضرات عامتہ الناس کی سوچ پر مختلف رنگ کیوں جماتے ہیں۔ آخر کار میری یہ تھی میرے ایک مرحوم دوست چودھری مظفر حسین مرحوم نے دوست چودھری مظفر حسین نے نہایت آسانی سے سلحادی۔ (چودھری مظفر حسین مرحوم نے اپنی ساری عمر جماعت اسلامی ہیں گزاری وہ بھیپن ہی ہیں علامہ اقبال کی شاعری ہے متاثر ہوگ تو جوانی اور بڑھا یا مولانا مودودی کی پیروکاری ہیں گزرگیا۔) چودھری صاحب

انجمن خدام الدين سے تعلق مزيد فرماتے بيں

ا تجمن خدام الدین کے اجلاس پر سے بزرگ تشریف لائے۔ انورشاہ تشمیری، شیراحد عثانی اورانورشاہ نے فر مایا ہمارے دارالعلوم دیو بند کا عالم اور سے طلبہ ؟ تم نے پڑھ لکھ کر کھودیا تھوڑی دیر بحد آزادا ہے کر چلے گئے۔ (ایشا 209)

اب تواتنا کچھ کھااور جیپ چکا ہے ہے بات سب کومعلوم ہو چکی ہے کہ ابوالکام آزاد کاگرس کے تخواہ دار (Pay roll) ملازم تھے۔

قائداعظم رحمة الله عليه آزادك بارت على فرما ياكرتے تھے۔

### He is a show boy

اب ایساشخض امام حسین رضی الله عنه کے مقابلے میں یزید کی وکالت کرے اور ڈاکٹر اسراراحد اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یزید کوجنتی ومغفور کھے تو اقبال یمی کیے گا۔علامہ اقبال فرماتے میں۔

تادیان اور دیوبنداگر چاک دوسرے کی ضدین کیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے یو ہ تحریک ہے جے عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے۔ (اقبال کے حضوراز سیدنڈیر نیازی ص 241)

گلہ وفا جھا تما جو حرم کو اہل حرم ہے ہے جو بت کدے میں کروں بیاں تو کمے صنم بھی ہری ہری ڈاکٹر اسراراحد شغل بیعت بھی فریاتے ہیں اوراپنے آپ کودیو بندی شخ الہند مولوی مجودالیس کا جانشیں قراردیتے ہیں وہی محمودالحسن جورشیداحد گنگوہی کا غالی مرید ہے۔

# يزيد كے وكيل ابوالكلام آزاد كا تعارف

ابوالكلام آزاداورمرزا قادياني كاجنازه

عطاء الله شاہ بخاری دیو بندی کے مرید خاص اور ابوالکلام آزاد کے صحافتی جانشین شورش کا تمیری فرماتے ہیں۔

''بہر حال مولانا ابواد کلام مرز اصاحب کے دعوے محیت موعود نے کوئی سرو کارنہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حمیت و پنی کے قدر دان ضرور تھے۔ بہی وجہ ہے کہ جمن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار'' وگیل'' کی ادارت پر مامور تھے اور مرز اصاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرز اصاحب کی خدمات اسلامی پر آیک شاندار شذرہ لکھا امرتسر سے لا ہورآ نے اور یہاں سے مرز اصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ سے لا ہورآ نے اور یہاں سے مرز اصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔

آزاددارالعلوم دلوبند كے عالم وفاضل ہیں

ابوالکلام آزاد کی بیز بیت دارالعلوم دیو بندنے کی شورش کشمیری قرماتے ہیں۔ ''مولانا لا ہور میں زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں سے تعلقات رکھتے تھے مسلما توں سے چندال داسطہ نہ تھااور دیو بند کے عالم ہونے کے باوجود غیر شرق داڑھی اور آزادانہ رویہ

کل جو تھا آزاد مسلمان آج غلام البندو ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے

( ظفر على خان ) (ايتناس 209)

### وضاحت

د یوبند یوں کے زن دیک مولوی رشید احمد صاحب کی مسجائی حضرت عیمیٰ علیہ السلام
سے بہت آ گے نکل چک ہے کیونکہ جو کام حضرت میمیٰ علیہ السلام بحیثیت بینجبر ندکر سے اس
کام کورشید احمد صاحب نے کر کے دکھا دیا۔ مروے جلانے میں رشید احمد صاحب بزعم مرشیہ
نگار حضرت عیمٰ علیہ السلام کے برابر ہی تھے۔ مگر زندوں کوموت سے بچانے میں سبقت
لے گئے لیکن مجھے جیرت ہے اس بات پر کدآ نجناب خودموت کے چنگل میں پھن گئے اور مر

عقيره تمبر 3

علماء دیو بندمولوی رشیداح گنگونگ کو پانی اسلام (خدا) کا ثانی جاننے اور ماننے ہیں۔ حوالہ ملاحظہ سیجنے:

زبان پر اہل ابوا ن ہے کیوں اعل و مبل شاید اٹھا عالم ۔۔ کوئی بانی اسلام کا ٹائی!

(مرثيه:رشيداحده)

### وفيا دن

ندگورہ شعر میں مولوی محمود حسن صاحب نے مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام کا ثانی تکھا ہے۔ اشرف علی تھا توی نے اپنے وعظ ذکر الرسول مطبع کا نیور کے صفحہ 22 پر لکھا ۔ ہے کہ'' بانی اسلام خدائے تھائی ہے'' ندکورہ شعر میں بانی اسلام کا ٹانی لکھ کر مرشیہ نگار نے بھی عوام کو یہ ذہن اور تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مولوی رشید احمد خدا کا ٹانی ہے۔ یعنی دوسرا خدا ہے۔ (معاد اللہ)

عقده مر 4

# محمودالحن دیوبندی ..... ڈاکٹر اسراراحمہ کے مرشد

اہے مرشدوشیداحر گنگوشی کے بارے فرماتے ہیں:

عقيره أبرا

محود الحن كرزد يك مولوى رشيد احد صاحب كنگورى مر في خلائق بين- جورب العالمين كيممعنى ب- حواله ملاحظه كيجي:

خدا ان کا مربی وہ مربی سے ظائن کے مربی مولی مرے مولی مرے ہادی سے بینک شیخ ربانی

(مريدرشداجرمصنفه مولوي محودس عل 33)

وضاحت

ندکورہ شعریس مولوی محود حسن صاحب نے مولوی رشید احد صاحب کو ''مر پی خلائق لکھا ہے جورب العالمین کے ہم معنی ہے۔ (سارے جہان کا پائنہار) شاید ضرورت شعری کی وجہ سے رب العالمین نہیں لکھا۔

2 / 0 4.25

اہل دیورند کے نزد یک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مسیحا ہیں۔ لیتنی مردے کو جلاتے ہیں۔صرف جلاتے ہی نہیں ہلکہ زندول کوم نے نیس دیتے ۔حوالہ ملاحظہ سیجیے:

مردول کو زئدہ کیا زغدول کو مرنے نہ دیا اس میحالی کو دیکھیں ذرا ابن مریم برخلاف مولوی محمود حسن صاحب دونول جہان کی حاجتیں انہیں (مولوی رشید احد) ہے ما تك رب بين \_ قبله جاجات انبين كوكهدرب بين - البذا فياوى رشيديد كي علم عدمولوي تحودسن صاحب مشرك موس اورا كرمولوى محودسن صاحب كوموحدكها جائ تومولوى رشیدا جدصاحب کوخرور خدا کہنا پڑے گا۔ فیصلہ علمائے وابو بندخود کریں۔

على وديوبند كيزويك امتى كورحمة اللعالمين كهد كت بير-ال مقول كي بموجب مولوي رشيد احمرصا حب رحمة اللعالمين بين -حواله طاحظ كرين:

رحمة اللعالمين "صفت خاصه رسول الله الله الله كأبيس بـ بلكه ديكراوليائ كرام اور علاءر بانين (علاء ديوبند) جي موجب رحمت عالم بوتے بيں۔

#### وشاحت

علماء ديوبند كرز ديك چونكه مولوى رشيد احد صاحب عالم رباني بين اور البين كاظم مجھی ہے کہ عالم ربانی کورحمة اللعالمین كبنا درست بے لبذا غدکورہ تھم كے مطابق ابل ديوبند كرزد يكمولوى رشيد احدصاحب رحمة اللعالمين بي حالاتكة آن مجيد يس صرف رسول ياك صاحب لولاك كورهمة اللعالمين كها كياب اوربيصفت خاص بحدرسول الله علي

على و يو بند كے نز ديك مولوى اشرف على تھا أو ك كے پير دهوكر بينا نجات اخروى كا سب ب حواله ملاحظهرين:

"والله العظيم مولانا تفانوي كيير وهوكر پينانجات اخروى كاسب ب'-(تَدَكرة الرشيد تصداول ال (113)

علىء ديوبند كے نزديك منكوه كى خانقاه كامرتبدا تناعظيم بكدوه كعبه شريف يے بھى براه كرب جمي توعرفائ ويوبند في كعب شريف في كركنگوه كاراسته وهوندا والدملا خطه

مرے سے کعبہ میں بھی پوچنے اللوہ کا رست جور كھتے اپنے سينول بيس تھے ذوق وشوق عرفاني

(مرثيروشيداعد ك 13)

خاند كعبدوه عظيم بابركت جكرے جہال برايك ركعت نماز كا ثواب ايك لا كاركعت ك برابر ب\_الى بابركت جك بي كريمى الل ديوبندكوتسكين تبين موكى - بلكما في اعرى عقیدت کے مطابق گنگوہ جو کعبہ سے بھی بہتر اور افضل ان کی نگاہ میں ہے اس کا راستہ دوسروں سے معلوم کرتے رہے اور گنگوہ کی بھی میں ج کے سارے احکام کولیس پشت ڈ ال کر گنگوہ، گنگوہ کی رٹ لگاتے رہے۔

علاء دیوبند کے نزد یک روحانی اورجسانی سب حاجتوں کا قبلہ مولوی رشید احمد کنگوہی ہیں۔ساری حاجتیں آئیس سے طلب کرنا جائے ان کے سواکوئی دوسرا حاجت روائیس۔

وانح رین و دیا کے نظ اللہ سے لیں گے وای ہے قبلہ طاجات روحانی و جسمانی

(مريد زيداه الدس 10)

مولوی رشید احدصاحب نے غیر اللہ سے مدد ما تکنے کوشرک بتایا ہے۔ فناوی رشید ب حصر سوم صفحہ 6 پر ہے ' غیر اللہ سے مدد مانگنا اگرچہ ولی ہویا نبی شرک ہے۔''اس کے

#### وضاحت

جب تقویۃ الایمان کارکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہے تو ضروری ہے کہ جس شخص نے

یۃ الایمان نہ پڑھی اور جس نے اپنے پاس نہ رکھی وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ جب

یر آن پاک کا پڑھنا اور رکھنا عین اسلام نہیں ہے۔ بیٹن اگر کسی محروم القسمت نے قرآن

ہنیں پڑھایا اپنے گھر بیس نہیں رکھ سکا۔ پھر بھی وہ داخل اسلام ہی دے گا۔ لیکن فآوئی

ید سہ کی دوشنی میں وہ شخص اسلام سے خارج ہے کہ جس کے پاس تقویۃ الایمان نہیں ہے

ید سہ کی دوشنی میں وہ شخص اسلام سے خارج ہے کہ جس کے پاس تقویۃ الایمان نہیں ہے

کا لازی نتیجہ سے بھی لکلا۔

جنبیہ: یا در ہے حضرت عیسنی علیہ السلام ما در زا داند ہے اور کوڑھی کو تندرست کرتے ہیں اسراللہ کے حکم سے مردے جلاتے ہیں۔

اب نہ کورہ آیتوں پر و ایو بنٹر یوں کے شہید اور علم بر دار تو حید مولوی آسمعیل وہلوی کا "زی ملاحظہ پیجئے۔

''روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندر ست اور بیمار کر دینا، حاجتیں برلانی، بلانالئی، بلانالئی بین دینگیری کرنی بیسب الله بی کی شان ہے۔ اور کسی المجلے مصیبت کے وقت اس کو بات بیس جو کسی کی طاقت ان کوخود بخو د ہے بارے سووہ مشرک ہوجا تا ہے بھرخواہ بیل سمجھے کے ان کا مول کی طاقت ان کوخود بخو د ہے وال سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک تا بت ہوتا ہے۔ اس کم مخصا )

( تقوية الايمان ص 11 مطبع صديقي دللي)

### وضاحت

ندگورہ عقیدے میں شک وشہات کی کوئی گنجائش باتی ندر ہی۔ کیوں کہ لفظ والشرائعظیم جوشم کے لئے مستعمل ہے اس سے ندکورہ جلے کے شک وشہبات کو پکسر ختم کرویا گیا ہے۔ اب کس سے کا کوئی کھٹکانہیں۔اگر کھٹکا ہو بھی تو مولوی اشرف علی تھا تو ی کے پیردھوکر پی ا آخرت میں نجات مل جائے گی۔

## تقيده تمبر8

علماء دیوبند کے نز دیک امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں حوالہ ملاحظہ کریں۔ ''انبیاءا پنی است سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہاعمل اس میں بسااوقات بظاہرائتی مسادی ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔'' (تخدیم الناس مصنفہ مولوی قائم ہا نوتوی ص 5)

### وضاحت

تھانوی صاحب نے حضور سرکار دو عالم علیہ کے علم کو عام انسان کے علم سے گھٹایا نانوتوی صاحب نے حضور کے عمل کو امتی سے گھٹایا۔ لہٰ داوونوں فضیلتیں ختم ہو گئیں۔ اگر علم، عمل میں فضیلت ہے تو صرف علماء دیو بند کو حاصل ہے۔

## عقيده تمبر 9

دیو بندی ند بب میں مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الایمان' کا گھر میں رکھنا۔ پڑھنااوراس پڑمل کرتا عین اسلام ہے۔حوالہ ملا حظہ کریں۔ ''اس کا (تقویۃ الایمان) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجرکا

( آهادي رشيد ميدهد سوم ص 50)

نام کے استفسار کیا گیا تو انہوں نے اشعار پر بخت گرفت کی حالا نکدا گررشید وجمود کا نام لے کران سے دریافت کیا جاتا تو ان کا قلم بھی حرکت میں ندآ تا اور اب بھی ہم کیے دیتے ہیں کد دیو بندی مفتیوں کے فنوے کے باوجود اب بھی دیو بندی اپنے اکابر کی فلطی و بے اولی کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور ناوا قفیت میں جن مفتیوں نے فنوکی لکھ دیا ہے وہ بھی بھی اس فلطی کو فلطی مائے کے لیے آماد ہنیں ہوں گے۔

ا ما محسین ﷺ کا مرثیہ جلا وینا جائے قبل اس کے کہ ہم مرثیہ دیو بند کے متعلق علاء دیو بند کے نقادیٰ کا انکشاف کریں ہم پہلی منزل میں خود مرثیہ کے متعلق دیو بندی تصاد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرثیہ کے متعلق خود مولوی رشیدا حرگنگوہی کا فتو کی ہے۔ نمبر 1 مرثیہ خوال فاس ہیں۔

(فآوی رشید پیطار دوم سخی 39) میر مدر فرک هادشت

نمبر 2 شہیدان کر بلاکا مرثیہ جلا دیٹا یاز مین ٹیل وفن کرنا ضروری ہے۔ (فآوی رشیدیہ سخہ 276 مطبوعہ کراچی)

رسالہ حارق الاشرار جو کہ تقو تایالا بمان کے ساتھ کتب خانہ فار د تی بیرون ہو بڑگیٹ ملتان سے شائع ہو چکا ہے اس کے صفح نمبر 12 پر لکھا ہے کہ مرشہ کہنا جوسیوں کا شعار ہے۔ بیہ ہے دیو بندی تحقیق دویانت کہ دوسروں کے لیے شہیدان کر بلارضی اللہ عنہ کا مرشہ بھی جلا دینا یا دنن کرنا ضروری اور جوسیوں کا شعار اور اپنے مولانا اس دنیا سے رخصت ہول تو ان کے۔ مرشہ کی با قاعد و تصنیف داشاعت سب روا۔

اب آی مرثید گنگوری کے متعلق علائے دیو بند کے فاولی کی طرف مرثید گنگوری کے ایک شعر میں مولوی محمود المحن نے رشید احمد گنگوری کے متعلق لکھا ہے۔

حوالج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی و جسمانی (مرثید گنگوری نبر 7مطوعہ کتب خاندا مزازید ایو بند)

اس شعر میں رشید احمد گنگوری کو روحانی و جسمانی حاجت روا قرار دیا گیا ہے۔ چنا شچہ اس شعر میں رشید احمد گنگوری کو روحانی و جسمانی حاجت روا قرار دیا گیا ہے۔ چنا شچہ

# مرثیہ گنگوشی کے بارے میں علمائے دیو بند کے فتاوے

جناب علیم اللہ بخش انصاری اسد نظامی لکھتے ہیں: الجما ہے پاؤل یار کا زلعب دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

د بو ہندی حضرات کی بیرزیاد تی ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف تو شرک و ہدعت کا لٹھ لیے پھرتے ہیں لیکن انہیں اپنی آئکھ کا شہتر نظر نہیں آتا آگر کوئی ان کی غلطیوں کی نشاند ہی بھی کرے تو وہ اپنی بھی خلطی تسلیم کرنے کے لیے آماوہ نہیں ہوتے اور الٹااپے مخلص ناصح کے چھچے پر جاتے ہیں۔

لطف بالا کلفف یہ ہے کہ جس غلطی و ہے او نی کو دیدہ دانستہ بھی ماننے کے لیے تیار خبیں ہوتے اگر وہی چیز ان کی کتابوں اور پیشواؤں کے نام واظہار کے بغیران کے مفتیوں سے دریافت کی جائے تو پھر کوئی تحریر مخالف تصور کر کے جھٹ فتو سرسید کرتے ہیں۔ ایسا تماشا اگر چہان کے ہاں بار ہا ہو چکا ہے گرہم ان کے ایک ناز ہتماشا ہے آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی ہے۔

دیو بندی مکتبه فکر کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی کے فوت ہو جانے کے بعد و بوبند کے شخ الہند مولوی محمود الحسن نے ان کا مرشیہ لکھا جو بار ہاشائع ہو چکا ہے اس مرشیہ میں مولوی محمود الحسن نے ایک طرف تو جی بھر کرشان رسالت و مقام نبوت کی تو بین و تنقیص کی اور دوسری طرف مولوی رشید احمد گنگوہی کی منقبت میں ایسی یا تیں لکھی ہیں جسے دیو بندی حضرات بیشرک و بدعت اور حرام و نا جائز وغیرہ گردا نتے ہیں۔

چنانچے مرثیہ گنگوہی کے بعض اشعار سے متعلق جب دیو ہندی مفتیوں سے بغیر اظہار

خراب نہ ہوں کیکن چونکہ اس میں ایسی تو جیہات ہو سکتی ہیں جو کفریٹریں ہیں اس واسطے اس کے پڑیھنے یانظم کرنے والے پر فتو کی کفرنہیں لگایا جا سکتا۔ عبد اللطیف مفتی مدرسہ عربیہ تا ہم العلوم فقیر والی 23 شوال 1393ھ

### مدرسه نعمانيه بشاور

کے مفتی روح اللہ لکھتے ہیں کہ اگر شاعر کا بھی عقیدہ ہو کہ بالذات روحانی وجسمانی حاجات پوڈا کرنے والا ہے اعاد نااللہ تو شرک کا خوف ہے اورا گرمجاز آبھی کے تو بھی احتیاط کے خلاف ہے وہ الفاظ جومو ہمات شرک ہوتے ہیں اس سے اجتناب ضرز وری ہے ہمارے علائے و یو بند لفظ قبلہ بھی محاس خطاب ہے نیس تھم اتے فقط والتداعم بالصواب مالی خطاب ہے نیس تھم اتے فقط والتداعم بالصواب روح اللہ دارالعلوم فعمانی اتمال زکی مختصل جارسدہ پٹاور 11/12/1388ھ

مدرسه قاسم العلوم ملتان كمفتى محدانور لكهة بن:

اس قتم کی مبالغه آمیزی کرناجو بظاہر حدود شرعیہ سے تجاوز ہے درست نہیں بدلیل لاتھر وفی الحدیث تباویل ایسے کلمات کا مطلب اگر چہدرست بیان کیا جاسکتا ہے کیکن عام محفلول میں اس قتم کے اشعار کہنا درست نہیں احتر از لازم ہے۔

محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتان 15 ذیفتعده 1393 هـ ، الجواب صحیح محمد عبدالله عنه ، 16 ذیفتعده 1393 ه

مرثیہ گنگوہی کے ایک شعر کے جواب میں چھ دیو بندی مفتیوں کا فتو کی قارئین کے چیش نظر ہے جن کے مطابق مرثیہ گنگوہی کا نہ کورہ شعرتبد ملی کا مستحق ہے شرک ہے کفر ہے موجم شرک ہے اور عوام الناس کے عظا کد کی قرابی کا ذریعیہ ہے حدود شرعیہ سے متجاوز ہے اور برختے کے قابل شیس ۔ مفتی پڑھنے کے قابل شیس ۔ مفتی ایس شیس ۔ مفتی میں اس محتی اللہ بی قبل اللہ بی قبل احمد تھا نوی نے شعر میں عملاً ترمیم کر کے صاف کھے دیا ہے کہ فقط اللہ بی قبلہ حاجات روحانی وجسمانی ہے مگراس کے باوجود بیشعراجھی تک مرثیہ گنگوہی میں چھپ رہا ہے۔

جب ا*س شعرے متعلق مف*تیان دیو ہندے استفسار کیا گیا توانہوں نے حسب ذیل جواب دیا۔

جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مفتی جمیل احمد تھا تو ی لکھتے ہیں: قبلہ عاجات روحانی وجسمانی کے بیمٹنی ہوں کہ وہ خود بخود بلاش تعالیٰ کی منظوری و اجازت کے عاجات بوری کرنے والے ہیں تو بیشرک ہے کفر ہے اس سے تو بہ فرض ہے اور اگر میمٹنی ہوں کہ وہ وعا کر دیں گے اور اللہ تعالی سب حوار کج بوری کر دیں گے بید درجہ حاصل ہے تو ھنے ورغ اللہ کے یہاں ثابت اور وں کے یہاں نہیں ۔ شعریوں پڑھے۔ حوار کے دین ورنیا کے فقط اللہ سے لیں گے وہی ہے قبلہ حاجات روحالی وجسمانی

فقط جميل احد تقانوي مفتى جامعه اشرفيه مسلم فاؤن لا مور 11 شوا 1393 ه

مدرسة عليم القرآن راوليندى كم منتى عبدالرشيد صاحب لكهة بن:

حاجت رواخواہ حاجات دنیوی ہوں یا اخروی ہوں صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں ہے جو کوئی اللہ تعالی کے سوا اور کسی کو حقیقنا حاجت رواسمجھے وہ مجکم قرآن حکیم مشرک ہے چنانچے ارشادہے:

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادًا يحبّونهم كحب الله الى اخر الايات هذا والله تعالى اعلم بالصواب

عبدالرشيد مفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار راولپندى 8 شعبان 1393 ه

مدرسة قاسم العلوم فقير والى (بهاولنگر) كمفتى عبدالطيف صاحب لكھتے ہيں

كدائ فتم كيموهم شرك اشعارے احتر از كرنا جاہيے نا كدعوام الناس كے عقائد

زباں پر اال امواکی ہے کیوں اعل صبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بائی اسلام کا ٹائی

(مرفید گنگوای صفیه 4 مصنف مولا تا مجوداتهن دیوبندی)

اس شعر میں مولوی رشید احیر گنگوای کو بانی اسلام کا ثانی کبا گیا ہے بانی اسلام ہے مراد

الشد تعالی ہوگا یا حضورا کرم صلی الشد علیہ وسلم لہذا مولوی رشید احمد صاحب گنگوای (معاق الد)

الشد تعالیٰ کے ثانی ہوئے یا حضورا کرم صلی الشد علیہ وسلم کے ۔ ظاہر ہے کہ بید گنتی اور شار کا

موقع نہیں اس لیے تسلیم کر نا پڑے گا کہ مولوی تھودائحی صاحب نے مولوی رشید احجر گنگوای

کو الشد تعالیٰ یارسول کر بیم صلی الشد علیہ وسلم کا مثل قر اردے کرخدا اور رسول کی شان میں تو بین

کی جب دیو بندی مکتبہ قکر کے مفتی صاحبان ہے اس شعر کے متعلق ہو جھا گیا تو انہوں نے دیر جن دیو بندی مکتبہ قکر کے مفتی صاحبان ہے اس شعر کے متعلق ہو جھا گیا تو انہوں نے حس ذیل جواب دیا۔

دارالعلوم حفیه عثمانیه راولپنڈی کے مفتی محدامین صاحب کھتے ہیں:

شعراء کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں "والشعواء یتبعہم الغائون" الایہ شعراءاس مسرف متم کی ہے تکی باتیں کرتے ہیں جس سے مراتب کا لحاظ کھو بیٹھتے ہیں۔ بانی اسلام صرف حضرت محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں (کسی اور کے متعلق اس فتم کی بات کہنا سراسر شریعت کے خلاف ہے ) احقر قاری فیر امین عفا اللہ عند، مدرس وارالعلوم حضیہ عثانیہ محلّم ورکشالی راولینڈی کیم فریقعدہ 1393 ہے

دارالعلوم اسلامیه سوات کفتی محدادریس لکھتے ہیں کہ:

اس شعرے صاحب مزار کوصفات نیوی ثابت کرنا ہوجتی کے صفت رسالت بھی تو یہ تول کفرے کے کوئی آن میں خاتم اللیمین آپ کی صفت موجود ہے۔ پس دوسرے نبی کا دعویٰ کرنانص تطعی سے خالف ہے۔ ''ما کان معصمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول

الملّه و خاتم النبین" اوراگرم اوجیج صفات کمالید محدید میں سوائے نبوت کے ہویے تو یہ تول فتق اور خالف اہل سنت والجماعت ہے اور اگر مما ثلت صورت طاہری ہیں یا اور ایک صفت خاصہ غیر النبو قا ولواز مہا ہے ہے تو یہ امر شرعاً مستعبد نہیں مگرید امریخاج اثبات طلب ہے بغیر منتقبے کے بید دعویٰ بھی جائز نہیں ہاں صورت خانی و خالف میں اگر مقام مدح ہوتو کوئی حرج نہیں مگر خلاف اولی ہے ہے اولی ہے۔ نسق و فجو رکی وجہ ہے۔ الجواب سیجے محمد اور ایس صدر دار العلوم اسلامیہ جاریا غ

الجواب صحيح محمد عمر خان غفرلهٔ مدرسه اسلامیه چار باغ سوات 73-12-6 بذاالجواب صحیح خونه گل نائب صدر

> قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایے ہوتے ہیں عبید سودکا ان کے لقب ہے بیسٹ ٹائی

(مرثيه كنگوبی صفه 8)

ال شعر ك متعلق علمائد ديوبند كافتوى ملاحظه و\_

مدرسه عربيه مظهر العلوم كراچي كمفتي محدا ساعيل صاحب لكيمة بين كه:

اس مسم کے اشعار کوشر بعت ناپ ندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس مسم کے اشعار کی وجہ سے بی شریعت نے شعار کی وجہ سے بی شریعت نے شعراء کو گراہ لکھا ہے کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے بھرتے ہیں اور گمراہ کی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سورہ شعراء کا آخر کی رکوع پارہ 19، شریعت کی نظر میں وہ بی ورست ہے جس سے دین کی خدمت ہواور موافقت ہواور باقی جو واہی تباہی اشعار ہیں واس کے تربیعت میں بخت ندمت ہے۔ بیشعر بھی انہیں اشعار میں شامل کر ایس جوشر بعت کو نالپندہیں۔

والله علم بالصواب محمدا ساعيل عفرانه مدرسه عربيه مظهرالعلوم محلّه مكله مكده كرا رجى يا كنتان 14 ذيقعده 93هه-

ناظرین ہی انصاف فرمائیں کہ بقول حضرات دیوبند ہم سنیوں نے انہیں بدنام کیایا

شائونہیں کیونکہ اس معنی کے لحاظ ہے صاحب قبر کی عظمت تا بت نہیں ، وتی بید معاملہ تو ہر عبد کے ساتھ ہے ہے شاعر کا مطلب صاحب قبر کی عظمت ہے۔ جیسا نصف آخیر (مرے قبلہ مرے کعبد الحج ) اس دال ہے تو عظمت تو یہ ہے کہ العیا ذیا للغہ حضرت حق تا الح ہے اور صاحب قبر متبوع اعاذ تا اللہ منداور اللہ بچائے۔ آخر صاحب قبر پینیم تو نہیں کہ معصوم ہو آخر بھی تو کوئی متبوع اعاد تا اللہ منداور اللہ بچائے۔ آخر صاحب قبر پینیم تو نہیں کہ معصوم ہو آخر بھی تو کوئی متبائل متھ ادھر ای حق بھی متاہ کر لیا ہوگا تو گزاہ کی صورت میں یہ کیسا تھے ہوگا۔ جدھر کو آپ ماکل تھے ادھر ای حق بھی دائر تھا

اور قطع نظر معیار شرع ہے و بیا بھی بیکلام روی اور ساقط الاعتبار ہے کیونکہ آخر الکام معارض ہےاول کلام ہے، نصف اول ہے معلوم ہوتا ہے کہ العیافہ بالقد صاحب قبر متبوع ہے اور حق تالع اور نصف آخیر ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قبر تالع حق ہے کیونکہ کہتا ہے۔ میرے قبلہ میرے کعبہ تھے تھائی ہے تھائی

کہا جاتا ہے رجل حقائی یارجل رہائی یعنی تالی من یا تالع رب، خلاصہ یہ ہے کہ شعر ندکورہ کا کہنا از روئے شرع ممنوع ہے اس سے تا نب و نا جا ہے۔ فقط

مفتى دارالعلوم عبداللطيف عفا الله عنه 23 ذوالقعده 1393ه محمد البوب بنورى

رلى-

ہماراجہاں تک خیال ہے کہ مولوی حمود الحسن صاحب مرس دارالعلوم دیو بنداس شعر معلق تو ہے کیے بغیر بی اس دنیا ہے رخصت ہو گئے کیونکہ ابھی تُکُ تو ہامہ شاک تہیں ہوا اور نہ بی اس شعر کومر شیہ ہے نکالا گیا ہے

کھے نہ صاد کا شکوہ نہ گل چیں کا گلہ اپنا اپنا اپنا ہے بھین اپنا ہے ہوں کے بیات اپنا ہے ہوں کر شع روتن کو چھپائے جامہ فانوس کیوں کر شع روتن کو تھی اس نور مجسم کے کفن ہیں وہی عُریانی

مدرسهاحيا والعلوم مظفركره

کہ خودان کے آدار گی تلم نے انہیں جاہ کیا۔ سے دالے نے کتنے سے کی بات کہی ہے۔

آپ کہتے ہیں کیا ہم کو غیروں نے جاہ

بندہ پرور سے کہیں اپنوں کا بی کام نہ ہو

خدا ان کا مربی وہ مربی سے خلائق کے

مرے مولا مرے ہادی سے بے شک ش ربانی

مدرسة عليم القرآن راوليندى كمفتى عبدالرشيدصا حب لكصة بين كه:

یباں اس بزرگ پرمر بی کا اطلاق جمعتی تعلیم ظاہر یا باطن ہردو کے ہے فالبذ ابصورت مراداس کے کوئی خاص بڑی حرج نہیں ہے البتد ایبام کے مکروہ تنزیب کے درجہ میں ہے۔ برملاعوام میں ایسے موہم الفاظ سے احتر از مناسب ہوتا ہے اور اگر عقیدہ فاسد ہواور فلطی معنی میں اس کو استعمال کیا جائے تو جائز نہ ہوگا۔ ہذاواللہ تعالیٰ اعلم بالصواب عبدالرشید منتی وارالعلوم تعلیم القرآن راجہ باز ارراولینڈی 26 جماوی الثانی کی 194ھ

جدهر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقائی سے حقائی (مرثیہ کنگوری سنجہ 8)

> دارالعلوم سرجد بشاور كمفتى عبراللطف صاحب لكصة بين كه:

ازروے شریعت جائز نہیں کیونکہ جو تاویل عمکن ہے وہ مرادشاعر نہیں اور جومرادشاعر ہے وہ جائز نہیں ، زیادہ سے زیادہ جو تاویل ممکن ہوسکتا ہے وہ ، وہ ہے جو کہ شرع عقائد صفحہ 65 پر لکھا ہے'' وتحقیقہ ان صرف العبد قدرتہ وارادتہ الی الفعل کسب وایجا داللہ تعالیٰ عقیب ذلک خلق 'لینی کسب عبد مقدم ہے ایجا درب پریا ایجا درب بعد کسب عبدہ لیکن یہ معنی مراد مانے تو پھراس پر کفر کا تھم صادر کریں گے۔اس شعر میں اگر بشریت کا انکار ہے جیسے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے تو آپ کی شان میں گنتاخی کے مترادف ہے اور بشریت کے انکار سے کفر صرح لازم آتا ہے۔

اوراگر صفات نورانی مراوی بی تو بھی شبہ کفری وجہ سے ایسا شعر کہنا جرام ہے \* - فقط واللہ تعالی اعلم محمد میسی عنی عند مدر سہ العلوم کو جرانوالہ 24 ذیق عدہ 1393 ہے العلوم کو جرانوالہ 24 ذیق علی عند مدر سے مسلم میں حضرت ہاؤن اللہ شہید و صالح و صدیق ہیں حضرت ہاؤن اللہ حیات شیخ کا ممکر ہو جو ہے اس کی ناوائی حیات شیخ کا ممکر ہو جو ہے اس کی ناوائی حقہ 11)

مدرسة عليم القرآن راولينثري

ے مفتی محمر عبدالرشید صاحب اس شعر کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ الفاظ مذکورہ فلا ہرا پنے لحاظ ہے قابل اعتراض ہیں کیونکہ الفاظ مذکورہ میں ہے زیادہ الفاظ بدون تاویل صادق نہیں ہیں اور ایہام خلاف مقصود کا ان میں موجود ہے نیز اطراء فی المدح ہے۔ فلہذا پیٹھیکٹییں ہے۔ بذاواللہ اعلم بالصواب

عبدالرشيدمفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار راولپندى 23 ذيقعده 1393 ص

وفات سرور عالم كا نقشہ آپ كى رحلت مخمى ستى گر نظير ستى مجوب سحانى

> مدرسه عربیداسلامیه کراچی که مفتی دل سن صاحب لکھتے ہیں کے:

سرور عالم سنی الله علیه وسلم کی وفات کر سی شخص کی وفات کے مشابی ہوسکتی۔ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا ''کن بصابرا بمثنی ' بینی امت کومیری کی طرح کسی کی وفات کا صدمہ شیس ہوسکتا۔ اس لیے پہلام صرعہ شرعا غلظ اور کذب ہے۔ دوسرا مصرعہ مبالغہ سے خالی تیاں فقط واللہ اعلم ولی حسن وارالافتا ، مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن كمفتي محد من صاحب اس شعر كم تعلق لكهة بين كه:

بیشعراکا تیل ہوتا ہورست یا درست کی پرواہ نہیں کرتے والشد سو او بتبھ ہے المغاون "اگرشاع کا خیال عریافی سے نگا بین ہے کہ باد جود کفن کے بھی دو دکھا ہے تو یہ بھی ولی کی تو بین ہے حالانکہ کفن ستر کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے اگر اس کا تخیل ہیں ہے کہ صاحب تہرا یسے نورجسم تھے کہ باوجود کفن کے بھی اس میں عریافی تھی شب بھی تو بین ہے اگر سرے سے صاحب تہر کو بی او بیان کے بھی اس میں عریافی تو بین ہال کرتا ہے مثانا ملک میں وفیق وقت ہیں شال کرتا ہے مثانا ملک جی وفید میاد وقت ہیں مراسر جھوٹ ہے اور یہ بھی ولی کی تو بین ہے کیونکہ ساری مخلوق سے انسان میں بھر ہوتے ہیں ہوا انسان بھی نہیں بائیا۔ بہرحال جو نیل بھی لیا جائے برتر ہے "ولیقید کو ممنا بنی آدم" یہ تو انسان بھی نہیں بائیا۔ بہرحال جو نیل بھی لیا جائے بدرہ کی تو بیس ہی تا ایک کو در سے مراد ولی مور لیا جائے تو بھرشا عرکا بیشل جائے تو بھرش عرائی کی مدت میں نورجسم کا لفظ استعال اس کا جسم مراد لیا ہے کہ جسم مراد لیا ہے کو جسم سے اور ہے اور

مدرسه نفرت العلوم كوجرا نواله

کے مفتی محمیسی صاحب لکھتے ہیں کہ ملامہ محبور آلوی نے سور و نساہ کی آیت ' لقد من الله علی المومین اذبعث فیہم رسولامن انفسیم ' کی تغییر کرتے ہوئے روٹ المعانی میں لکھا ہے کہ شخ ولی اللہ بین ہے تو چھا گیا کہ آپ کے بشر ہونے کا تقیدہ اور آپ کے حربی ہونے کا علم ایکمان کے لیے شرط ہے۔ اگرا کی محف کہتا ہے کہ بین تعنور سلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین علم ایکمان کے لیے شرط ہے۔ اگرا کی محف کہتا ہے کہ بین تعنور سلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین مانتا کہ آپ بشر میں یا فرشتے عوبی ہیں تو ایسے شخص کے گفر میں مانتا کہ آپ بشر میں یا فرشتے عوبی ہیں تو ایسے شخص کے گفر میں مانتا ہوئی ایس میں میں کا اختلاف نہیں مائل کہ آپ بات کو بین جان ہوئی اس کے محمد دانا کا رئیا اس میں سی کا اختلاف نہیں اگر ایک فی ان پڑھائی بات کو بین جانتا ہوئی اس کو مجھانا واجب ہے آئر اس کے بعد بھی نہ اگر ایک فی ان پڑھائی بات کو بین جانتا ہوئی اس کو مجھانا واجب ہے آئر اس کے بعد بھی نہ

ے وابنی میں ملاتھا طور سے تثبید یا اللہ تعالی کی جی گاہ سے تشبید دینا ہے جوش تعالی کے جو اس اللہ علی میں ملاتھا گی ہے جوش تعالی سے بھی میں جو ہوں کے اللہ تعالی سے بھی میں جو اب ملا ہے اس لیے بیا گناہ ہے ان درست نبیس جبکہ حضرت موی علیہ السلام کونی میں جواب ملا ہے اس لیے بیا گناہ ہے ان میں جواب ملا ہے اس لیے بیا گناہ ہے ان میں جواب ملا ہے اس کیے بیا گناہ ہے ان میں جواب ملا ہے اس کیے بیا تعالیہ ہے۔

جميل احرقفا أوى مفتى جامعداشر فيمسلم ناؤن 12 شوال 93 هـ

مدر سەمخز ن العلوم خانپور ئے مفتی محدابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ

ال قتم کے اشعار قبر پر پڑھنا خلاف اوب ہے اور خلاف طریقہ سنت زیارت قبور

الم طور پر اس قتم کے اشعار ریا کاری اور بغیر خلوص کے دنیاوی اغراض کی وجہ سے
ع جاتے ہیں محض سمعہ و خوشا مد کی بنا پر اس لیے شع و نا جائز ہیں ان امور کی وجہ سے اور
یہ جہڑے ہیکھی ہے جواوصاف کسی میں نہ ہواں ان سے قعریف ممنوع ہے اور اہل قبر سے
اب کرنا بغیر السلام علیم یا اہل القبور الح نھیک نیس بلکہ مزیداں بیس تشبیہ قبر کو و طور ہے اور
اب قبر کے دیدار کو اللہ تعالیٰ کے دیدار ۔ بشبیہ ایا زم ہے اور صاحب کو اللہ سے تشبیہ آتا

یہ بیشر عا جائز نہیں کیونکہ آبیت قرآنی ہے۔ ' لیس کمنگہ شی '' بلکہ شیہ غرہے۔ العیاذ باللہ
یہ بیشر عا جائز نہیں کیونکہ آبیت قرآنی ہے۔ ' لیس کمنگہ شی '' بلکہ شیہ غرہے۔ العیاذ باللہ
قائل کو اس سے تو بہ کرنا چاہیے ۔ تحریر کنندہ محمد ابراہ بیم عفی عنداز محز ان العلوم خانیور عیرگاہ
ت رہیم یارخان کیم ذیقعدہ 93ھ

نہ رکا پر نہ رکا پرنہ رکا پر نہ رکا اس کا جو تھم تھا سیف تضائے مرم

(مرثيهٌ بُنُوبي شخه 21)

جامعه مدنيه كيمبل پور ئاضى محدز الدائسين لكيمة بين

كرايباعقيد أص قرآن مجيد كراسرخلاف بران المحكم الاالله، وله

رہے منہ آپ کی جانب تو بعد ظاہری کیا ہے؟ الدے قبلہ و کعبہ ہو تو دینی و ایمانی (مرثیہ شوی شخہ 11

وارالعلوم محمد بيذيره غازيخان

کے مفتی عبدالرحیم صاحب نظامی اس شعر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایبا کہنا ہالکل جرام ب بلکداگر اس شاعر کا عقیدہ بھی یمی ہے تو اس کوایسے کلمات دوہارہ کہنے ہے تو بر کرنی ضروری ہے۔ کیونک پر کلمات قریب الی اللفریس ۔ دائقداعم بالصواب

جامعه كربيه كوجرانواله

تہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشیہ کہوں ہوں بار بار ارتی میری دیکھی بھی نادانی جائیں ہوں بار بار ارتی میری دیکھی بھی نادانی جامعہ اشر فید مسلم ٹاؤن لا ہور کے معتی محمد میں احمد خانوی صاحب اس شعر کے بارے بی لکھتے ہیں کہ چونکہ لفظ کے مفتی محمد جمیل احمد خانوی صاحب اس شعر کے بارے بی لکھتے ہیں کہ چونکہ لفظ کے درخواست تھی ۔'' رتی 'جو حضرت مولی علیہ السلام نے کہا تھا المذات الى سے اپ د کھائے کی درخواست تھی

یں یعنی جس طرح خدا ہر چیز پر قادر ہے ای طرح یہ بزرگ ہر چیز پر قادر ہے یا جیسا خداد ور خدد کیک سے سنتا ہے، دیکھا ہے ویسا ہز رگ بھی ہے بیشرک کی الصفت ہے اگر چہاس شعر کا معنی تاویل سے سیجے ہوسکتا ہے گر فلا ہر معنی فاسدادر باطل ہیں۔ فقط مفتی محمد یوسف دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن کو ہائے شہر 73-12-4ھ

# دارالعلوم شبيرية لع سركودها

کے مولوی محرسعیداس شعرکے بارے میں لکھتے ہیں کہ احیاء موتی کامیجو وہر حق ہے تدر و اللہ کے ساتھ مشروط ہے مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کومر نے شد بنا بیالتہ تعالیٰ کا کام ہے کئی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکنا خصوصاً اس شعر میں ابن مریم عیسی مابیہ سلام جواولعزم پیٹیمر ہیں ان سے برتر کی کا بیہام ہے اس واسطے بیشعر کہنا مرد سے کی طرف سست کرنا ناجا کر اور موجم شرک ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اہم بالسواب سست کرنا ناجا کر اور موجم شرک ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اہم بالسواب

## وارالعلوم عرفانيدرياست

ے مولوی محد عرفان صاحب تلعظ میں کہ یہ جن صاحب تقبر کے لیے جائز تہیں ہے۔
ایونکہ زندوں کومر نے تک رسانی اور مردوں کوزندہ کرنا یہ دونوں خدا کے فعل خاص ہیں اس
میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے اور میسی عایہ انسلو قاوالسلام کوجز وی طور پر خدا تعالی نے مجز و
میا شعالیتنی خدا تعالی نے اس کے ہاتھ پر مجز ہ کے طور پر اپنا تعلی جاری کیا ہے۔ یہ میسی عالیہ
السلام کے تعلی بھی نہیں اس لیے رید کہنا بغیر از تا ویل شرک اور کفر ہے۔ دفیقا مولوی تحد مرفان یہ
السلام کے تعلی بھی نہیں اس لیے رید کہنا بغیر از تا ویل شرک اور کفر ہے۔ دفیقا مولوی تحد مرفان یہ

دارالعلوم تعليم القرآن راولينذي

 البحكم، الاله الخلق والا مروما تشانون الاان بشاء الله" كَلْ آيت قرآني عبالك واضح م كن آيت قرآني عبالكل واضح م كن تم مرف الله تعالى كان چاہے۔ والله الموافق

قاضى محدر البراصيني جامعه مدنيه كيمبل بور 3 ذيقعده 93 ه 29 نومبر 73 ،

دارالعلوم كراجي

کمفتی محروفع عنانی لکھتے ہیں کہ محم کی صفت اس شعر میں بیان کی گئی ہے وہ صرف خداتھا لی کے محم پر صادق آئی ہے کسی اور کے حکم کی بیصفت بیان کرنا تھی نہیں۔واللہ اعلم کتبہ محمد رفیع عنانی عفاء اللہ عنه، نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر 4 1، محمد مرفیع عنانی عفاء اللہ عنه، نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر 4 1، محمد مرفیع عنانی عفاء اللہ عنه، نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر 4 1، محمد موجد 11-12-93

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا ای سیحائی کو دیکھیں ذرا این مریم

(22 30 27)

دارالعلوم تعليم القرآن كوباث

سے مفتی تھر پوسف صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب قبر کے حق ہیں ایسا کہنا نا جائز ہے کیونکہ بیشترموہ مفلطی ہاور موت اور حیات خداوند تعالی کافعل ہے خسلسق السموت و السحیانة لیب لمو کھم الاینة سورة تبارک اللذی اور حفرت سی عابد السلام کو بی مجزو خداوند تعالی نے دیا تھا کی بزرگ کو حفرت بیسی عابد السلام کا مجزو ہ ثابت کرتا درست نہیں۔ خداوند تعالی نے دیا تھا کی بزرگ کو حفرت بیسی عابد السلام کا مجزو ہ ثابت کرتا درست نہیں۔ خداوند تعالی نے حضرت بیسی عابد السلام کا مجاور ہ ثابت کرتا درست نہیں۔ و افذات حسی المعوتی بالذی " حضرت بیسی عابد السلام کو تفاظ بیا ہے حاضر ناظر سرف خداوند تعالی شعر میں حضرت میسی عابد السلام کو تفاظ ب بنایا ہے حاضر ناظر سرف خداوند تعالی شعر میں حضرت میں عاد کہتے ہیں اور ایک ہے۔ شرک کی دوسمیس بیں ایک شرک کی الذات جسے عیسائی تین خدا مائے ہیں اور ایک شرک فی الصف کے کئی بندے کو خدا کی طرح معند مائے قد درت میں یاد کہتے ہیں یا سنے شرک فی الصف کے کئی بندے کو خدا کی طرح معند مائے قد درت میں یاد کہتے ہیں یا سنے شرک فی الصف کے کئی بندے کو خدا کی طرح معند مائے قد درت میں یاد کہتے ہیں یا سنے

172

معلوم کیے بغیر کفرفتو ئن نبین دیا جا سکتا ہے۔ محمد مراد ہائیجو کی مدرسہ مظہر انعلوم منزل گاہ تھر اصل شعر

پھریں متھ کعبہ میں بھی پوچھتے گلگوہ کا راستہ جور کھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی .

(مرثيه كنگوي صفحه 9 ازمولوي ممود الحسن ديوبندي)

ناظرين كرام:

بھانت بھانت کی اولیاں ملاحظ فرمائیں۔ بیدہ اونٹ ہے جس کا کوئی کل سیدھائیں۔

کوئی تو مولوی محمود الحسن سابق صدر مدرس دارالعلوم دیو بند کو جابل کہدر ہا ہے کوئی کا فراور

مشرک کوئی گئیگا رکبدر ہا ہے فرضیک ان کے یہاں فتو گانو یک کا معیاری ٹیس اور بیسارے

فتوے اس بنیاد پر ہیں کہ سی کو بھی اس کی خبر نہیں کہ تیر کے نشانے پرکون ہے اگر یہ معلوم ہوتا

کہ جنا ہے بیخ البند صاحب کا شعر ہے تو پھر ان شعروں ہیں وہ وہ گوشے نکالے جاتے کہ

عالمگیری وشامی کے بجائے و بیوان غالب و دیوان ذوق کے مفیات النے جاتے اور اردو

شاعری میں ان شعروں کو ایک نے مفہوم کا اضافہ کیا جاتا بلکہ دیے بچیب بات ہے کہ کفروشرک

گانوے فود مدادی مسلک و بو بند ہے دیے جائیں اور بدنا م اہل سنت کو کیا جائے گئی بلند دیا گئی نیر وں سے بہ کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کبو طالا تکہ بیہ کہ کرخود آ اں بدولت کے گافر کو کہ دیا بعد والا تکہ بیہ کہ کرخود آ ال بدولت کا فرکھ کہ دیا بعد کافر کو خود آ ال بدولت کے گافر کو کافر نہ کبو طالا تکہ بیہ کہ کرخود آ ال بدولت کافر کہ دیا بعنی کافر تو ہے گرکا فرمت کہو۔

اس سادگی نیه کون نه مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں آخریس مرشے کے متعلق ایک فتوی ملاحظ فرمائے۔

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مئلہ کے بارے میں کہ کسی برزگ کے متعلق مرثیہ لکھنااور بیڑھنا جائزے یائمیں؟ ق ہاور بدون تا ویل بیشرک ہے نیز اس میں ولی کا تقابل ساتھ ہی کے کیا گیا ہے اور بہدون تا ویل بیشرک ہے نیز اس میں ولی کا تقابل ساتھ ہی کے کیا گیا ہے اور پیشر کی درست نہیں اور اس میں تو بین نبوت ہے۔ اشراک سے بیچنے کے لیے احیاء کو اپنے طاہر کی اور معروف معنی سے بیچیز بھی ہیں جائے تو بھی ایمبام اشراک اور تو بین باتی رہتے ہیں فلہذا ایسا کہنا درست نہیں قرآن تھیم میں ہے ''لاتقولورا عنا اللے'' اور حدیث شریف میں ہے کہ شنتہ امور سے بچنا چاہے فقہاء کرام نے بھی موجمات سے بیچنے کا امر فر مایا ہے فاہذا ہی شعر مجالس میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

عبدالرشيد مفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجيه بإزار راولپنڈي 29 شوال 1393 ه

مدرسهم بيرفير المدارى ملتان

اشفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسلم میں کہ دندہ ن جو سے بیاں ایک عربی ہوااس میں ایک نعت خوال نے پیشعر کیا

> پھریں منے کعبہ میں بھی پوچت اجمہ \* 1,8 \* جور کھتے اپنے سینوں میں مجھے اوق وشوق عرفانی کیاالیا کہنا درست ہے؟ بینواتو جروا

الجواب: اگرچہ بیشغرتاویل کا متحمل ہے اور اس کے قائل پر تکفیر کا فتو کی نہیں لگایا جا منظ تا ہم اس غلط نبی اور سوءاد بی ضرور مفہوم ہوتی ہے لبندا اس قتم کے اشعار سے احتراز نے وری ہے۔ فقط واللہ اعلم فقط محمد عبداللہ عفاء اللہ عنہ 14 ذیفتعدہ 93ھ مدرسہ خیر المدارس منزن

مدرسه مظهر العلوم يحصر سنده

کے مفتی صاحب لکھتے ہیں ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس شعر میں کعبہ پراجمیر کی است طاہر ہوتی ہے۔ چوصر سے کفر ہے کا کی میت است طاہر ہوتی ہے۔ چوصر سے کفر ہے کا کی میت

۔ سلح علامت ہے۔ اس کی تقبیر جس بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ وہ ہے یہودیوں کے وطن کی شال''

'' جارئ نظرییه په کستان' از پیام شاجیجهان پوریاد بور 1970ء ش 351) ('' آزاوی بند'' مترجم رئیس احم<sup>د جعف</sup>ری ادا بور 1973ء مس 127)

ابوالکلام آزاد کی موت پر ہندو روئے اور خوب روئے۔ پندت پنت نے درد سے کا نیتی ہوئی آواز میں کہا:

''مولا ناا پسے اوگ پھر بھی نہ پیدا ہوں گے اور ہم تو بھی ضد کھے بیس گے۔''
اور بقول شورش کا تمیری ''را جندر بابونے آنسوؤں کی بیل بیس بھگو کر پھول ٹچھا ور
سے پنڈ ت نہرونے گلاب چھڑ کا ، تو ہے اختیار ہو گئے ۔ لوگول نے سہارا دیا اور جب تنی
سے گئے ، تو بلک بلک کر رور ہے تنے ۔ را جندر بابود مدے مریض ہونے کے باوجو وقع تنی
سے تقسویریاس ہے کھڑے تنے ، پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے کہ آج 38 سال کی دوتی اور
رفافت کا انت ہوگیا۔''

"بيس يز ملان ازعبدالرشيدار شدالا مور 1975 عن 716, 776, 776)

مزیدِ معلویات کے لئے مندرہ بوڈ مل حوالہ جات ملاحظہ فریا تھیں: 1۔ مسلمان اور کا گرس، از ابواا کلام آزاد ، مطبوعه آزاد کب ڈیولا ہور۔ 2۔ ''اقبال کے آخری دوسال''از عاشق حسین بٹالوی مطبوعہ لا مور 1978ء، ص 29)

3- "مثابير جنگ آزادي "ازمفتي انظام ألله شاني كراچي 1957ء من 241)

4-" نوادرابواا كام" ازعبرالغفار كليل، مطبوع على كره 1962 على 125 125 م

5- "ارمغان أزاد كل از ابوسلمان شاجها نيورى مطبوعه كراجي 1978 على 73 تا 197/75)

6- "وتحريك بإكستان ادر نيشنكث علماء" ص 213

7- "مولا تا آزاواوران كالد" ازايم إعشابر مطبوع كرا في 1981 ع 44)

8-" آزادى بند" ازرئيس احدجعفرى مس 144 تا 146

9. ووعظيم قائد وازنوايزاده محمود على خال بمطبوعه لا جور 1956 واص 90)

10- " أزادي كي كباني ميري زباني" از مردار عبدالرب نشتر مطبوعه كراجي 1979 ع 84)

11- " قائداعظم اوران كاعبد ازريس احمد عفرى لا بور 1966 واس 765

12-" فلفرطي خال أوران كاعميد" \_ أزعنايت الله يم مويدروي مطبوعدلا مور 1986 بس 151 152)

13- " بمنتان از ظفر على خال مطبوعه لا مور 1944 وس 151-152-

جواب: خلاف شرع اشعار پڑھنا تو جائز نہیں خواہ مرشد کے ہوں یا غیر مرشد کے ادر خلاف شرع نہ ہوں تو جائز ہے۔ فقط داللہ اعلم

بنده عبد الستار عفاء الله عيد مفتى خير المدارس متنان 96-1-2 ه

اب ناظرین الصاف کریں کہ مفتیان دیو ہند نے مرثیہ گنگوہی کے شعروں کو خلاف شرع قرار دیا ہے یانٹین نمام فتو وک میں لکھا ہے کہ ایسے کلمات نہیں کہنے جاہمیں سے حدود شرعیہ ہے متجاوز ہیں ان سے تو ہر ٹی جاہیے۔

## **ٽو**ط

جن مفتیول نے بیفتوے دیئے ہیں ہم ان کی زندگی میں شائع کرار ہے ہیں، تا کہ وو ان کو پڑھ لیس اورا نکارنہ کرسکیں ۔جس شخص کا دل چاہے جس وقت چاہے آ کرفتوے ملاحظہ کرسکتا ہے۔قلمی فتوے ہمارے پاس موجو دومحفوظ ہیں۔

100

اسدنظامی فقرله،

کتا ہے "مرئید گنگوری" علیائے ویو بند کی نظر میں باراول ۱۳۹۵ میں شائع ہوا ہے۔
اب تک آخر بیا بیتس سال گزر چکے ہیں کسی جانب ہے بھی تر دید کا ایک افظ بھی نیس آیا۔
ابوالکلام آزاد نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بندونوازی ،اسلام و پاکستان دشمنی میں صرف
کردیں۔ کا گرس کے صدر کی حیثیت ہے سلم دشمن کا رنا مول کی وجہ سے قائد اعظم ہے " دشو
بوائے" کا خطاب بایا ، جسے تاریخ نے بمیشہ بمیشہ کے لئے اپنے سینے میں محفوظ کر ایا۔
'' آزاد''نے پاکستان کے خلاف زہرا گلتے ہوئے کہا:

'' میں اعتراف کرتا ہوں کہ'' یا کستان'' کالفظ ہی میری طبیعت قبول میں کرتی۔اس کا مطاب میہ ہے کہ دیا کاایک حصائو پاک ہے اور ہاقی نا پاک۔ علاوہ ازیں میں تو ایسامحسوں کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسکیم شکست خور دگی کی ایک

# ڈاکٹر اسراراحد کادوسرامر شدمودودی

یہ جھیقت ہے کہ مولوی محمد اساعیل وہلوی ہے پہلے پاک وہندیں وہابیت کا نام و
اشان بھی نہیں تھا اور محمد بن عبد الوہا ہے نجدی سے پہلے روۓ زمین پراس جماعت کا کہیں
وجود نظر نہیں آتا تھا۔ ای طرح مولوی رشید احمد گنگوں سے پہلے ویو بندی عقا کہ ونظریات ک
اس نام سے کوئی جماعت نہ تھی۔ سرسید احمد خال علی گرجی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ
نچریت کون سے ورخت کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی سے پہلے مرزائی فرقہ خواہ وہ
قادیانی ہوں یالا ہوری ہرگز نہ تھا مودودی سے پہلے کوئی فرقہ جماعت اسلامی کے نام سے
انسانوں متعادف نہیں تھا۔

### مودودي صاحب كاخدا

خالق کا نئات جل جالد، تو ہرعیب ونقص سے پاک ہے کیکن مودودی صاحب کا خدا شاید الیسے امور وصفات کو تکلفات گردائتا ہے کہ ان سے بچنا چندال ضروری نہیں بھتا۔ چنانچے مودودی نے مورد بقرہ کے الفاظ اَلْلَهُ یَسْتَهُوٰ کَی بَهِمُ کَا بَقَامَ خُودِرَ جَمْد بوں کیا ہے: "الثدان سے نداق کرد ہائے" (تشمیم القرآن: جلدادل ص 54) مورة التو بی آیت 79 کارتر جمد یوں کیا ہے:

''الله ان مُداق اڑائے والول کا مُداق اڑا تا ہے''۔ (الیضاَ جلد 3 ص 219) بنسی مُداق عام طور پر جھڑ سے فساد کی بنیاد ہو کررہ و جاتا ہے۔اچھا ہوتا اگر مودودی

احب پیجی بنادیتے کہ جب ان کا پرور دگارا کثر اوقات منافقین مدینہ سے مذاق کرتا رہتا او کبھی ہاتھا پائی یا جوتم پیز ارتک بھی نوبت بھی تینی جاتی تھی یانہیں؟ ہوسکتا ہے کہ اگر معمول سے فرق نہ آیا ہوتو عدالتی چارہ جوئی تک نوبت بھی بھٹی ہو۔ بہر حال امپھا ہوتا کہ بین قوائی محقق صاحب خدکورہ بالا امور پر بھی روشنی ڈال دیتے۔ جناب مودودی صاحب نے ہے خداکی شان ،خوداس کی ذبائی یوں بھی بیان کی ہے:

"كيابيلوگ الله كى جال سے بے خوف بيں - " (اليضا جلد دوم 61) "ميرى جال كا كوئى تو رئيس - " (اليضا جلد دوم ص 104) "الله اپنى جال چل رما تھا اور الله سب سے بہتر چال جلنے والا ہے "۔

(الينأجلدوم 141)

"پیوال تو وہ چلے اور پھراکک جال ہمنے چلی جس کی انہیں خرید تھی"۔

(الينأجلدسوم584)

لفظ چال ذومعی ہے۔ اس میں نا قابل اعتراض مفہوم بھی موجود ہے اور قابل اعتراض اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔ مودودی صاحب جیسی ہیں الاقوای شخصیت کواپیے وردگار کے بارے میں ایسالفظ استعمال کرنے سے پر ہیز کرنا چاہے تھا جوزیادہ ترقابل احتراض معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اس بات سے بے خرنہیں ہیں کہ لفظ راعی خاد اعتراض معنی ہیں میں استعمال ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اس بات سے بے خرنہیں ہیں کہ لفظ راعی خاد و و موتی ہیں۔ اس میں کوئی قابل اعتراض مفہوم شامل نہیں ، لین یہودی اپنے بغض وعناد ان آگ میں جلتے ہوئے دلوں کوئی قدر شفندگ پہنچانے کی خاطر اس لفظ سے ناجائز فائدہ ان آگ میں جلتے ہوئے دلوں کوئی قدر شفندگ پہنچانے کی خاطر اس لفظ سے ناجائز فائدہ انسان کرتے ہیں۔ اللہ کہدر ہے ہیں کین سے بعد کی شام رہا ہے گئی ان منہ بولئ سے دو کی شرارت کے پیش نظر سحا ہے کرام جیسی قدی جماعت اور عشق مصطفیٰ کی ان منہ بولئ سے دو کی شرارت کے پیش نظر سحا ہے کرام جیسی قدی ہی جماعت اور عشق مصطفیٰ کی ان منہ بولئ سے دو کی شرارت کے پیش نظر سحا ہے کرام جیسی قدی دیا۔ پر وردگار عالم نے اپنے حبیب اور شوری کوئی لفظ رَاعِنَا کے استعمال سے دوک دیا۔ پر وردگار عالم نے اپنے حبیب اور سے میں کوئی قابل کرتے ہیں و تنقیص کا پہلو پیدا کر میں معاندین اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرتو ہیں و تنقیص کا پہلو پیدا کر میں معاندین اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرتو ہیں و تنقیص کا پہلو پیدا کر میں معاندین اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرتو ہیں و تنقیص کا پہلو پیدا کر میں معاندین اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرتو ہیں و تنقیص کا پہلو پیدا کر

بھی اس بات کے تصورتک سے کا پینے گئی کہ وہ انبیاء کرام جیسی مقدس ترین ہستیوں میں اطاعت تھم کا فقد ان بتائے۔ آگے ملاحظہ ہو کہ بین الاقوای مقلرصا حب نے اپنی تحقیق کے دریا بہاتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کو کس طرح داغدار کرنے اور مسلمانوں کے دلوں سے عصمت انبیاء کے عقید کے وُٹکال دینے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کھتے ہیں:

"اس سلسله مين ايك اورسوال بحى بيدا ہوتا ہے، وہ يہ كدجب حضرت ابراجیم نے تارے کودیکے کر کہا، یہ میرا رب ہے، اور جب عا نداورسورج كود مكه كرانبيس اپنارب كها، تو كيااس وقت عارضي طور پر ای سی ، وہ شرک میں مبتلانہ ہو گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق این جیتو کی راه میں سفر کرتے ہوئے ایک کی جن منزلول پرغور وفکر کے لئے تھیرتا ہے، اصل اعتبار ان منزلول کانہیں ہوتا، بلکہ اصلی اعتبار اس ست کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کررہا ہاوراس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں بھنے کروہ قیام کرتا ہے۔ كى منزلين برجويا يحق كے لئے ناگزير ہيں۔ان يرتظبرنا بسلسله طلب وجبتي موتاب نه كه بصورت فصله اصلاً بدك تحيراؤ سوالي و استفہامی ہوا کرتا ہے نہ کہ حکمی طالب جب ان میں سے کسی منزل پر رک کرکہتا ہے کہ ایبا ہے۔ اور تحقیق سے اس کا جواب تفی میں یا کروہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بیونیال کرنا بالکل غلط ہے کہ ا ثنائے . راه میں جہاں جہاں وہ تھبرتا رہا، وہاں وہ عارضی طور بر کفریا شرک ين مبتلار ہا۔ (تفہیم القرآن، جلداول 559، 558)

مودودی صاحب نے کتنے تی در چی حیلوں بہانوں سے بیز ہر کمی دوائی مسلمانوں کے حالق سے، ان کا خیرخواہ بن کر، اتار نے کی کوشش کی ہے کہ واقع ابراہیم علید اسلام تارے، چانداور سورج کوابنار ب کہتے رہے اور واقعی وہ کفروشرک سے عصمت ان

دیتے تھے۔ کیا وہ خدائے ذوالجلال اپنے متعلق ایسالفظ پسند فرمائے گا، جوزیادہ تر قابل اعتراض معنی ہی ہیں استعمال ہوتا ہے۔ ناراض ہونے کی نسبت غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ وقار کا مسئلہ بنا کر اکڑ چانا فضول ہے کیونکہ ایمان جیسی متاع عزیز کا حاصل کرنا اللہ سنجال کررکھنا حاصل زندگی ہے۔

انبيائ كرام يرتيراندازي

مودودی صاحب کاقلم جب اپنے بروردگار کونظر انداز نہیں کرسکتا تو حضرات انہا۔ کرام کواپی تیرافگی کا ہدف بنائے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچے مودودی صاحب نے سید ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو داغدار کرتے ہوئے یوں اپنا تحقیق رنگ دکھا۔

''بعض اوگوں نے اس میں عزم نہ پایا کا مطلب بیلیا ہے کہ ہم نے اس میں نافر مانی کا عزم نہ پایا لیعنی اس نے جو کچھ کیا،
نافر مانی کے عزم کی بناء پرنیس کیا، لیکن بیخواہ تخواہ کا تکلف ہے۔ بیہ
بات اگر کہنی ہوتی تو آئے نہ نے جد لَلهٔ عَزُمًا عَلَی الْعِصْیَانِ کہا جاتا نہ
کریم لَنہ نَجِدُ لَلهُ عَزُمًا ۔ آیت کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ
فقد ان عزم ہے مرادا طاعت علم کا فقد ان ہے نہ کہنا فرمانی کے عزم
کا فقد ان عزم ہے مرادا طاعت علم کا فقد ان ہے نہ کہنا فرمانی کے عزم

انبیائے کا معصوم ہونا ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس پرتمام مسلمانوں کا ہمیشہ انفاق رہا ہے لیکن جن حضرات کوشیطان اپنی نیابت میں اس مقدس گروہ کے خلاف کھڑا کر:
ہودہ اپنے ملعون قائد کی طرح علمی ساز وسامان سے لیس ہوکر محسوس یا غیر محسوس طریقے پہ حفاظت تو حیدیا زور حقیق کا بہانہ لے کر انبیائے کرام جیسی یا کیزہ ہستیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے بغیر نہیں چھوڑتے ۔ کاش! مودودی صاحب اتناغور فرما لیتے کدوہ اس آیت میں اُلہ منائے بغیر نمیں جافر ان کے عزم کا فقد ان ہی مراد لے سکتا ہے اور ایک مسلمان کی روٹ

سكنا تف كراس في نبوت كے اچا تك اعلان سے بيلے بھى تصور كى ربان سے كتاب اللي كاكوئى ذكر سنا مويا آپ سے اس طرح كى كوئى بات تى موكدوگوں كوفلاں فلال چيزوں برائيان لانا چاہئے۔''

(تفهيم القرآن: جلد جيارم 51)

جہاں تک کفار مکہ کا الی بات کے سننے سے محروم رہے کا تعلق ہے تو یہ بات درست ہے لیکن فخر دو عالم علی کا الیکی بات کے سننے سے محروم رہے کا تعلم صادر کرنے سے پہلے کاش! مودودی صاحب کا بیباک قلم ٹوٹ گیا ہوتا۔ کاش! مودودی صاحب اپنے اس مراسر غیر اسلامی عقید سے پر نظر ثانی کر کے جیات مستعار کے ان آخری کھات میں ایمان جیسی متاع عزیز کو حاصل کرنے کی ضرورت محسوں کرتے۔ جملدا نبیا کے کرام کے بارے میں مودودی صاحب کے قلم نے یول اپناز ور تحقیق دکھایا ہے:

رفصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نبیں ہے بلکہ اللہ لفائی نے ان کو منصب و نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر اداکر نے کے لئے مصلحتا خطاؤں اور لغزشوں سے حفوظ فر مایا ہے در نہ اگر اللہ کی حفاظت تحوڑی دیر کے لئے بھی ان سے منفک ہو بیائے توجس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور تفلطی ہوتی ہے۔ ای طرح انبیاء عام انسانوں سے بھول چوک اور تفلطی ہوتی ہے۔ ای طرح انبیاء سے بھی ہوسکتی ہے اور بیا کیک لطیف کلتہ ہے کہ اللہ نے بالا رادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی تفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں سرز دہو جانے دی بیس تاکہ لوگ انبیاء کو خدائہ بھی لیس اور جان لیس کہ بیہ بشر ہیں، دی بیس تاکہ لوگ انبیاء کو خدائہ بھی لیس اور جان لیس کہ بیہ بشر ہیں،

(مودودی صاحب تھیمات جلدووم ہیں ۳۳) معلوم نہیں جناب مودودیت آب کو عصمت انہیاء سے کیا چڑہے؟ کیا منصب نبوت سے آئیں کوئی خاص پرخاش ہے یا خوداس کے طلبگار تھے اور محروم رہنے کے باعث انہیائے کرام کی عصمت سے کرنے اور ان جسٹیوں پر کیچڑ ہاڑی کی مشق فرمانے گلے ہیں؟ حفاظت ئے زو یک تک تھنگنے ہے گریز کرتی رہی بھٹل خداوندی ہی دشگیری ہے قاصر ہوتار ہالیکن انہیں کفروشرک میں مبتلا شارند کیجئے کیونکہ بیروقی اورعارضی بات تھی۔وہ تجربہ کرتے ہوئے آ کے بڑھ رہے میں - جدهر وہ جارے بین اس ست پراعتبار کیجئے۔ درمیان میں سوکفریا پانچوشرک بھی کرلیں تو اس کا کوئی اعتبار نہ کرناء درمیانی گفریات وشرکیات کو کفروشرک شار شركار مودودي صاحب كوتيرا فكن مين جرت الكيزمبارت حاصل سے كدايك بي تيرمين ب تارشكار كركيتے بيں۔ ادھر حضرت ابرا تيم عليه السلام جيے جليل القدر پيغيبر اور الله جل شانه، کے خلیل کی عظمت و عصمت کواس درجہ داغدار کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کا فرومشرک تک بنا کرد کھ دیا ، دوسری جانب ہزاروں کا فروں ،مشرکوں اور گراہوں بدیذہ ہوں کو براک کا مرثیفکیٹ دے دیا۔ جب ان پر گرفت کی جائے تو وہ کہد سکتے ہیں کہ بیر ہماری درمیانی منزلیں ہیں ان کا کیوں اعتبار کرتے ہو؟ اعتبار جاری اس ست کا کروجدهر جارا منہ ہے یا ہماری آخری منزل کا اعتبار کرنا۔معلوم ٹیس مودودی صاحب نے پورے دین اور اس کے جملها دکامات کو یکس معطل اور حرف غلط کی طرح بیکار کٹیبرانے کی پیر جسارت کس خوشی میں فرمائی ہے؟ ستم بالائے ستم تو یہ کہ حبیب بروردگار، خلاصہ کا نئات، سرور کون و مکال علی کے بارے میں بہال تک لکھ دیا:

''نبوت پر سر فراز ہونے سے پہلے بھی صفور کے ذہن میں یہ تضور تک نہ آیا تھا کہ آپ کوکوئی کتاب ملنے والی ہے یا مانی چاہئے،

بلکہ آپ سرے سے کتب آسانی اور ان کے مضامین کے متعلق پچے جانتے ہی شہ تھے۔ اسی طرح آپ کواللہ پرایمان تو ضرور حاصل تھا،

مگر آپ نہ شعوری طور پراس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کواللہ کو سے متعلق کیا کیا ہا تیں بتانی چاہیں اور نہ آپ کو سے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملائکہ اور نبوت اور کتب الی اور آخرت کے متعلق بھی بہت می باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ یہ دونوں با تیں ایسی تھیں جو خود کفار مکہ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ یہ دونوں با تیں ایسی تھیں جو خود کفار مکہ سے بھی جھی ہوئی نہ تھیں۔ مکم معظمہ کا کوئی شخص بیشہاؤرت نہ دے

'' رسول خدا کے سواکسی انسان کو معیار تن نہ بنائے۔ کسی کو تقید سے بالانز نہ تھجھے کسی کی وجئی غلامی جن مبتلا نہ ہو۔ ہرا یک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ ہے جس در ہے جی ہوائی کوائی در ہے جی رکھے۔'' لحاظ ہے جس در ہے جی ہوائی کوائی در ہے جی رکھے۔'' (مودودی، دستورجماعت اسلامی، وفعہ ایم ۲۸۴)

دوسراا يمي تكم ملاحظة فرماليا جائے:

"معیاری مسلمان تو دراصل اس زمانے بیل بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہیں چوقر آن اور صدیث کے علوم پر نظرر کھتے ہوں اور جن کرگ و بے میں قرآن کاعلم اور نبی اکرم علیقہ کی حیات طلبہ کا نمونہ مرایت کر گیا ہو۔

(مودودي تفييمات، ج ايس ٣١٩)

مودودی صاحب کے نز دیک حضرت عمر ﴿ لُوَاتِ وور خلافت میں ایک اندیشہ تھا۔ وہ اپنے متوقع جانشینوں کو اس کے بارے میں سمجھاتے بھی رہے۔ متیجہ کیا برآ مد ہوا؟ یہ ودودی صاحب کے لفظول میں ملاحظہ ہو:

حضرت عمر و المحال بن آخر زمانے میں اس بات کا خطرہ محسول ہوا کہ ہیں ان کے بعد عرب کی قبا کلی عصبتیں (جواسلا کی تحریک کے زیر دست انقلا فی اثر کے باوجو داہمی بالکل ختم نہیں ہوگئ تھیں ) پھر نہ جاگ افسیں اور ان کے منتجے میں اسلام کے اندر فتنے بر پا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عمان کا انہوں ان کو اپنا جانشین مقرر کروں تو وہ بی این معیط (بی امید) کولوگوں کی گرونوں پر مسلط کردیں گواووں کی این معیط اللہ کی نافر مانیاں کریں گے۔ خدا کی تشم اگر میں نے ایس کیا تو مثمان کی ایک میں نے ایس کیا تو مثمان

تسليم كرك كويا نبيائ كرام كومنعب ولايت برتو فائز تمجه لياليكن فورانى موسوف كايبياك قلم جوشوتى برآيا تو طرار على مف ييل كمزا اللم جوشوتى برآيا تو طرار على مف ييل كمزا المركام المعطيم. كركيا- الاحول و الا قوة الا بالله العلى العظيم.

میں چندعبار تیں محض اس لئے پیش کردی ہیں کہ مودودی صاحب جیسے دین سازوں کو از با بنا بقت مُونِ اللّهِ بنا کرجن حضرات نے اپنے دلوں اور د ماغوں پر مسلط کررکھا ہوہ جا بڑا پیر غور وقکر کو کچھ کام میں لاسکیں اور ہیں وینے کی تو فیق پاسکیں کہ شریعت مطہرہ تو محمد رسول اللہ عظیم کے بین از ل ہوئی تھی اور صحابہ کرام کوائی کی عملی تصویریں بنا کر اللہ کے آخری پیغیمر نے تیار کیا تھا ، ان سے تابعین نے ، غرضیکہ ای طرح آج تک دین بین پاکیا تھا ، ان سے تابعین نے ، غرضیکہ ای طرح آج تک دین بین پینچالیکن سے کیا تھا وار دین تھی ہوا ہوا دین بیکارہ وکررہ گیا ، چودہ سوسالہ دین فہی حرف غلط قرار دے دئی گئی اور دین صرف مودودی صاحب کے قلم ناحق قم کی رطب و یا بس غلط قرار دے دئی گئی اور دین صرف مودودی صاحب ہرگز نبی غلط قرار دے دئی گئی اور دین صرف مودودی صاحب ہرگز نبی نگارشات کا نام ہوگیا ؟ کاش! ان کے معتقد لوگ سے لیقین کرلیس کہ مودودی صاحب ہرگز نبی نہیں بیل کہ ان کی تشریح حرف آخر قرار پائے۔ تصریحات وہی قابل تسلیم ہیں جوسید نگارشات کا نام کے غلاموں لیعنی ہمارے آقاؤں سے منقول ہیں ، ان کے خلاف ہر المسلین عقولہ ہیں ، ان کے خلاف ہر اسکین عقول ہیں ، ان کے خلاف ہر بات بھی دعور کہ ہے۔ ( نعوذ باللہ می شرور انف نا)

صحابه كرام پرنرالي كرم نوازي

جب مودودی صاحب نے انہیائے کرام تک کواپی مثل تم کا نشانہ بنائے بغیر نہ چھوڑا او صحابہ کرام کو جھلا کیے نظر انداز کر سکتے تھے ؟ صحابہ کرام جیے مقد س گروہ جس کو اللہ تعالی نے فائ الفئو ا بیمشل مآ الفئد عُم بعد فرما کر معیاری قرار دیا۔ جن کوفخر دوعا لم علی نے فرما کر معیاری قرار دیا۔ جن کوفخر دوعا لم علی تھے معیاری الکے تعالی سکت کو النہ نہو م با بھی افت کہ نہ کے اللہ علی مقدل کے ذریعے معیاری منوانے کی مناوی کروائی ، انہیائے کرام کے سواانسانوں کے باتی جرگروہ سے اس نرالی مفار صاحب یوں اپنے تظرات جماعت کوممتاز قرار دیا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب یوں اپنے تظرات بیش کرتے ہیں :

گیار اس طرح عملاً آیک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع مو گئے'۔

(مودوری صاحب: خلافت ولوکیت، طبع پنیم ۱۹۷۰، س۲۰ اتا ۱۰۸) هنر سر سختان منظند کے بارے میں برانیصله صاور ہوتا ہے:

اس مزعومہ طرز عمل پر حضرت ہمثان ہے۔ کے بارے میں یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ '' فطری طور پر بیہ بات کسی کو پہند نہ آسکتی تھی کہ سابقین اولین ، جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی ہے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اوران کی جگہ بیاوگ امت کے سرخیل ہوجائیں۔

(الينأ: ص ١٠٩)

(مودودي: خلافت وملو كيت يص ١١٠١١)

نہ کورہ دونوں امور کے بارے میں عالی جناب مودودی صاحب کی عدالت سے خلیفہ رسول کے بارے میں مید فیضلہ جنایا گیا ک بی کریں کے اور اگر عثمان کے نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں کے اور کوام شورش پر پاکر کے عثمان کا کے م مل کردیں گے۔

(مودودی صاحب: ظافت وملوکیت بطیع پنجم م ۱۹۹،۹۸ می حضرت عمان حضرت عمان حضرت عمان حضرت عمان خود مین الماقوا می مقرر بهوئے میں عمال کے سلسلے بین الماقوا فی کرتے ہوئے دین ودیانت کاسر باز ارخون کیا ہے:

"ان کے بعد جب حفرت عثان ، جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے بٹتے بلے گئے۔انہوں نے پے در پے اپنے رشنة داروں کو بڑے بڑے اہم عبدے عطا کئے اور ان کے سأتھ دوسرى اليى رعايات كيس جوعام طور يرلوگول يس مدف اعتراض بن كرريل -جفرت معدد الله بن الى وقاص كومعزول، كر ك انبول نے کونے کی گورنری این مال جائے بھائی ولید بن عقبد بن الی معیط كومقرر فرمايا اوراس كے بعد بيرمنصب اين ايك اورعزيز سعيد بن عاص کودیا۔ حضرت ابوموی اشعری کے کوبھرے کی گورزی ہے معزول كركے اين مامول زاد بھائى عبدالله بن عامر كاك ك عكدما موركيا حصرت عمروين العاص الحدكومعرى كورزى سے باكر النيخ رضائ بحائى عبدالله بن معد بن الى مرح كومقرركيا-حضرت معاوید اسمدنا عمر فاروق الله کے زمانے میں صرف ومثق کی والایت یر تقے۔ حضرت عثمان دی نے ان کی گورنری علی وشق، جمس ، فلسطين ، اردن اور لبنان كاليورا علاقة جمع كرويا- پيراية مامول زاد بھائی مروان بن الحکم کوانبوں نے اپنا سکرٹری بنالیا،جس كى وجد سے سلطنت كے بورے دروبست يراس كا الر ونفوذ قائم ہو

کہ آپ سرے ہے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے حضرت علی عظیف آگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور مزادیں؟ کیاوہ کوئی قبائلی سروار تھے جو کسی قانون اختیار کے بغیر جے جاہیں پکڑلیس اور مزاوے ڈالیں؟

(مودودي: خلافت ولموكيت بش ١٢٥،١٢٨)

یہ ہے مجبوبہ سیدالرسلین اور معتدر صحابہ کرام کے بارے میں مودووی صاحب کے قلم ق قم کی وہ ستم ظریفی جس پر ہم کوئی تہمرہ نہیں کرتے بلکہ قار نمین کرام کے دین ودیانت کا فیصلہ چھوڑتے ہوئے تھن ایسی چندع ہارتوں کی نشان دہی کرنا جا ہتے ہیں۔اب سیدنا معاویہ بھیکے بارے میں موصوف کی تحقیق ملاحظہ ہو:

"اس ہے بدر جہازیادہ غیراً کمنی طرز عمل دوسرے فریق ایمی استخیر حضرت معاویہ بھا کا تھا جومعاویہ بن الی سفیان کی حشیت ہے ہیں بلکہ شام کے گورز کی حیثیت سے خون مثان کا بدلہ لینے کے لئے الشخے، مرکز کی حکومت کی اطاعت ہے انکار کیا، گورز کی کی طاقت این اس مقصد کے لئے استعمال کی اور مطالبہ بھی بینیس کیا کہ حضرت علی ہے قاتلین عثان ہے ہومقدمہ جلا کر آئیس سزاویں، بلکہ بیکیا کہوہ قاتلین عثان ہے کوان کے حوالہ کردیں تاکہ وہ خودائیس مقال می نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائی بدھی سے اشبہ ہے۔خون عثان ہے کے مطالب کا حضرت عثان ہے کا مطالب کا حقرت معاویہ بن الی سفیان سے تھا، شام کی گورز کی ان کی جو کھی تھا، معاویہ بن الی سفیان سے تھا، شام کی گورز کی ان کی رشتہ دار نہتی ۔ این واتی حیثیت بی وہ خلیفہ کے پال مستعیث بن رشتہ دار نہتی ۔ این واتی حیثیت بیں وہ خلیفہ کے پال مستعیث بن

حفرت عثمان ﷺ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام جبر حال غلط ہے،خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کی خواہ کو اور کئی سازیوں سے تھے ٹابت کرنے کی کوشش کرنا شعقل و انصاف کا نقاضا ہے اور شردین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحافی کی مطلعی کفلطی کو مطلعی شدمانا جائے۔ انصاف کا نقاضا ہے اور شردین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحافی کی مطلعی کو مطلعی شدمانا جائے۔ (ایضانا میں 110)

ام المونین حفرت عائش صدیق، حفرت طلی حفرت زبیراور حفرت امیر معاوید رضی الله تعالی تنم کوخار جیت کابیباک قلم کس طرح مجرم تغیرا تا اوران کے جرائم کی فہرست مرتب کرتے ہوئے اُنہیں باغی بتاتا، اسلام سے انحراف کرنے والے باور کراتا ہوا ایوں زہر افشانی کرتا ہے:

> " حضرت عثمان الله ك خون كا مطالبه، جي لي كر دوطرف ہے دوفریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف حفرت عاکشہ پہلاور حفرت طلحد بطنوز بير بطناوردومري طرف حفرت معاويه بال دونوں فریقوں کے مرحیہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے اوے بھی یہ کے بغیر جارہ نبیں کہ دونوں کی پوزیشین آ کینی حشیت ے کی طرح درست نہیں مانی جاسکتی۔ ظاہر ہے کہ بیرجاہلیت کے دور کا قبا کی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہ اور جس طرح جا ہے اللہ کھڑ اہواور جوطر يقد جا ہے اس كو يورا کرانے کے لئے استعال کرے۔ یہ ایک با تاعدہ حکومت تھی جس یں ہردموے کے لئے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔خون کا مطالبہ لے کرا تھنے کاحق مقتول کے دارٹوں کوتھا، جوزندہ تھے اور وہیں موجود تھے۔ حکومت اگر میم موں کو پکڑنے اور ان برمقدمہ چلانے میں واقعی وانسة بى تما بل كرر بى تقى تو بلاشيد وسر ب لوگ اس سے انصاف كا مطالبة كريكية مي ميكن كى حكومت سے انصاف كے مطالب كابيكون ساطریقہ ہے اورشریعت میں کہاں اس کی نشان دہی دی جاسکتی ہے

کے قیضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیاد تیوں کے ماتھ ایک ظلم عظیم ہدکیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں، انہیں لونڈ یال بنالیا۔ حالا نکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ بیہ مباری کا رروائی گویا اس بات کاعملا اعلان تھی کہ اب گورزوں اور سپہ مبالاروں کوظلم کی کھلی تھوٹ ہے اور سیاسی محاملات میں وہ شریعت کی کسی حدے یا بندنہیں ہیں۔

(مودودی: خلافت دملوکیت جم۵۱ اورالزام بزے معصوماند انداز میں خیرخواہ اسلام او حضرت امیر معاوید ﷺ پر ایک اور الزام بزے معصوماند انداز میں خیرخواہ اسلام او سلمین بن کرعاید کیا ہے:

> '' سرکاٹ کرایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بیچرمتی کرنے کا دحشیان طریقہ بھی ، جو جاہلیت میں رائج تھا اور جھے اسلام نے منادیا تھا، تا کہ وہ خودان سے بدلہ لے۔''

(مودوی: خلافت وملوکیت، من ۱۲۷۵، ۱۲)

مودودی صاحب کا قلب صحابہ کرام کی وشمنی ہے اتنالبر بڑے کہ انہوں نے روافض کشتم کردی۔ برگزیدہ صحابی، حضرت امیر معاویہ ﷺ پرانہوں نے تاریخ کے اور بے سروپا انتعات کا سہارا لے کروہ جھوٹے الزامات عائد کئے ہیں جن کی کوئی صاحب عقل و دائش معمان ہرگز ہرگز جسارت نہیں کرسکت چنانچے سپائی رافضی ٹولے کوتھویت پہنچانے کی غرض ے انہوں نے حضرت امیر معاویہ ﷺ پر بیالزام بھی عائد کیا ہے:

"ایک اور نہایت کروہ بدعت حضرت معاویہ ہے ہیں کہ وہ خود کے عہد میں بیشروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے تمام گورنر، خطبول بیل برسرمنبر حضرت علی ہے۔ پرسب وشتم کی بوجھاڑ کرتے تھے، حتی کہ مجد نبوی میں منبر رسول عظیمی پر میں روضہ نبوی کے سامنے حضورت کے مجد نبوی میں اور میان تعیس اور سامنے حضورت کے مجبوب زین عزیز کو گالیال وی جاتی تعیس اور

كرجا كيت تقے۔ اور بجزمين كو گرفتار كرنے اور ان پر مقدمہ چلانے كا مطالبه كر يحت تقے - كورزكى حيثيت سے البين كوئى حق ندتھا كه جس خليف ك باته يربا قاعده أكني طريقے على بيت بو يكي تهي،جس کی خلافت کوان کے زیرا تظام صوبے کے سوایاتی بوری مملکت تشکیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت ہے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کومرکزی حکومت کے مقابلے میں استعال كرتے اور تصیفی جا ہمیت قدیمہ كے طریقے پریدمطالبہ كرتے كولل کے ملزموں کوعد التی کا رروائی کے بچائے مدعی قصاص کے حوالہ کردیا جائے۔قانونی شہادت ان کے خلاف پیش ند ہوئی۔ گورز نے محض اینے انظامی ....اہنے لوگوں کوقطع پد کی سزادیے ڈالی جس کے لنے قطعا کوئی شرعی جواز نہیں تھا مگر در بارخلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس ندلیا گیا۔اس سے بڑھ کر طالمانہ .... بسر بن الی ارطاہ نے ك جي حضرت معاويد الله في في ملح حجاز ويمن كوحضرت على الله . ح تضے نکالنے کے لئے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لئے مامور کر دیا اس مخص نے یمن میں حضرت علی دیا کے گورنر عبیداللہ بن عباس اللہ کے دوچھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کرفٹل کر دیا۔ان بچوں کی مال اس صدے سے دیوانی ہوگئے۔ بنی کنامہ کی ایک عورت جوبيظلم ديكيري تفي عي المفي كه مردول كوتوتم في آل كرديا، ابان بچوں کوئس لئے قبل کررہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔اے این ارطاۃ! جو حکومت بچوں اور بوڑھوں تے قتل اور بے رحی و براور کشی کے بغیر قائم نہ ہوسکتی ہواس سے بری کوئی حکومت نہیں۔'اس کے بعدای طالم خص کو حضرت معاویہ ﷺ مُنْ بهمان رحمله كرنے كے لئے بھيجا، جواس وقت حفرت على عليه

قرارد یا اوران کی زیاد تول پرشرگ احکام کے مطابق کارروائی کرنے ے صاف اٹکار کر ویا۔ ان کا گورزعبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبه بھرے ٹیل منبر پر خطبہ دے رہاتھا۔ ایک مخص نے دوران خطبہ میں اس کوئنگر مار دیا۔ اس پرعبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اوراس كاباتهكواديا-حالانكمشرى قانون كى روس ساليا جرم ندفقاجس ير كى كاباتھ كاف دياجائے۔حضرت معاويد اللہ كے ياس استغاث كيا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت توبیت المال سے اداکر دول گا، مر میرے مال سے قصاص لینے کی کوئی سمیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ رہے نے بھرے کے ساتھ کونے کا بھی گورز مقرر کیا اوروہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کو فے کی جامع مجد کے منرر كر كرا ابواتو كي لوكول في اس يركنكر سيسكا -اس فورا محد کے دروازے بند کراد نے اور کنگر چینکنے والے تمام لوگوں کو (جن کی تعداد سے ۸ مک بیان کی جاتی ہے۔ گرفآر کرا کے ای وقت ان کے ہاتھ کو ادیتے ۔ کوئی مقدمدان برنہ چلایا گیا۔ کسی عدالت میں وہ مِین نہ کے گئے۔

مودودی کی قائد اعظم رحمة الله علیہ سے دشمنی

''افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کوچھوٹے مقتد یوں تک ایک بھی ایسانہیں جواسلای فرہنیت اور اسلامی فکر رکھتا ہواور معاملات کواسلامی نقط نظر سے دیکھتا ہو۔ بیلوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اوراس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے۔''

جوم اوران کی مصول میدیت و پایس بیان جارے۔ 1-''سیدالوالاعلی مودودی'' از الوالاً فاق ایمطبو مدالا جود 1971ء می 49) 2-''جارے سیاست دان'' از گذاموی بینو اصبر مدحیدرا آباد 1979ء میں 20 3-''تح کیک جماعت اسلامی'' از و اکثر اسراراحی مطبوعه لا دور 1966ء میں 47۔ حضرت علی عضد کی اولا واوران کے قریب ترین رشتہ دارا پنے کانوں

سے سے گالیاں سنتے ہتے۔ کی کے مرنے کے بعداس کو گالیاں وینا،
شریعت تو در کنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر
جعہ کے خطے کواس گندگی ہے آلودہ کرنا تو دین واخلاق کے لحاظ ہے
خت گھنا وُنافعل تھا۔ حضرت تمرین عبدالعزیز نے آگرا پنے خاندان
کی دوسری غلط دوایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جعہ
میں سب علی کی جگہ ہے آیت پڑھنی شروع کردی۔ اِنْ الملّٰہ یَا هُو مُحُمُهُ
بیالعدل وَالْاِحْسَان و ایتاء ذی الْفُرینی وَیَنَهُیٰی عَنِ الْفَعُوشَاءِ
بالعدل وَالْدِحْسَان و ایتاء ذی الْفُرینی وَیَنَهُیٰی عَنِ الْفَعُوشَاءِ
والْمُنْکُو وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَذَدِّرُونَ ﴿ وَالْمَنْکُو وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَذَدِّرُونَ ﴿ وَالْمُنْکُو وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَذَدِّرُونَ ﴿ وَالْمُنْکُو وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَذَدِّرُونَ ﴿ وَالْمُنْکُونَ وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَدُدِّرُونَ ﴿ وَالْمَالَ وَالْمُونِ وَ الْبُعُی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَدُدِّرُونَ ﴿ وَالْمُنْکُونَ وَ الْبُعَدِی یَعظُکُمُ لَعَلَّکُمُ تَدُدِّرُونَ ﴿ وَالْمُنْکُونَ وَ الْمُونِ وَ الْمُعَدِلِيْنِ الْمُونِ وَ الْمُونِ وَ الْمُعْدِلِيَ وَ الْمُ الْمُونِ وَ الْمُونِ وَ الْمُعَدِلِيْ وَ الْمُحَدِينَا وَ الْمُونِ وَ الْمُونِ وَلَمُ الْمُونِ وَ الْمُونِ وَلَوْلُونَا وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُونِ وَلَوْلِيْكُونَا وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُونِ وَلِوْلِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُونِ و

(الضارص ١٤٤١)

حضرت امیر معاویہ ﷺ پرمودودی صاحب نے وین و دیانت سے عاری ہو کر یہ گھناؤ ناالزام بھی عائد کیا ہے:

''مال غنیمت کی تقلیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ ﷺ
نے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی
کی ۔ کتاب وسنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ
بیت الممال میں داخل ہونا جائے اور باتی چار جھے اس فوج میں تقیسم
ہونے چاہیں جولا ائی میں شریک ہوئی ہولیکن حضرت معاویہ ﷺ
عام دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا
جائے ، پھر باتی مال شری قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے''۔

(مودودی: خلافت وملوکیت بس ۱۷۲۳

مودودی کا حضرت امیر معاویه بیٹ پر ایک تنگین الزام اور پیش کیا جاتا ہے، جے انہوں نے مختلف کنرور تاریخی روایات کے سہارے عائد کیا ہے، چنا نچے موصوف لکھتے ہیں: '' حضرت معاویہ بیٹ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر آباد، 1972 ما به 1952 ما 1972 ما 1972

1910 کرام "ازریاش بنالوی مطبوعه الا بور 1970 ، جم 56)

" کوئی شخص بیر خیال ند کر لے کہ ہم کا تگری ہے تصادم چاہتے ہیں ہر گرخیس ہندوستانی بوٹ کی حیثیت ہے تو ہا را مقصد وی ہے جو کا تکری کا ہے اور ہم جھتے ہیں کر اس مشترک مقصد کے لئے بالآخر کا تگری ہی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ "
مقصد کے لئے بالآخر کا تگری ہی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ "

" خواہ ان پڑھ توام ہوں یا دستار بند علماء یا خرقہ پوٹی مشاکنے یا کالجوں ، یو نیورسٹیوں کے اس مقال میں ہیں۔ "
سالم کی دور ہے ناوا تھے جو نے ہیں سیسب یکساں ہیں۔ "
سالم کی دور ہے ناوا تھے جو نے ہیں سیسب یکساں ہیں۔ "
سیانہوں عظم میں نام مالی پاکستان) جس کو مسلمان کہا جا تا ہے۔ اس کا حال سیسے کہ

''سیانبوہ عظیم' (حامیان پاکستان)جس کومسلمان کہاجاتا ہے۔اس کا حال ہیہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزارافراد نداسلام کاعلم رکھتے ہیں، ندح ادر باطل کی تمیز ہے آشنا ہیں۔'' (سیاس کھنکش حصد دوم ص 130) ''مولا نامودودی نے سب سے پہلے گاندھی کی سوائح عمری کھی۔''

( نداع الل سنة لا مورس 15,11 عال 1993 م)

مزیدمعلومات کے لئے ملاحظ فرمائیں۔

1- "تحريك آزادى بنداورمسلمان" \_ حصددم إزمول عامودودى \_ (مطبوعدلا بور 1973 على 46)

2- "أسلام ادريا كستان" أز دُاكثر إسراراحمه مطبوعه لاءور 1983 ماس 12)

3- " تاريخ نظريه پا كتان "از بيام شاجبان بورى مطبوعدلا مور 1970 عن 352)

4-" تاريخ نظريه پاكتان" از پيام شاجهان پوري مطبوعة او مور 1970 عم 352)

5- يرچ اكور ال بور الرو 17 بول 1947 و

يرجه" كر" لا مور شاره 17 يون 1947 ،

6- "سياس جماعتين طلباء كي عدالت بين "از اشرف رضامط وعدلا بور 1970 يص 44)

7- مولا تامود دري ادرجهاعت اسلامي" \_ ازمتازعلى عاصي مطبوعه لا جور 1964 ع 57)

8- "مكاتيب نواب بهادريار جنك" مطبويه كراجي 1967 عن 238\_256

9-"ر يورث تحقيقال عدالت" 1953 . أل 261

10-"علامه اقبال، قائد اعظم، پروین، مودودی اورتح یک پاکستان" از چودهری صبیب احمر، مطبوعه فیفل

ہوئے ہیں۔ شیٹانے کے سواان کے ہاں کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیو بندی حضرات نے اپنی نفت چھپانے کے لئے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمة کی ذات پر پیجز اچھا تنا اپنا وظیفہ حیات بنار کھا ہے۔ گرابھی تک وہ مولوی حسین احمد مدنی کے بے بصیرت داغ دھونے میں کامیا بے نہیں ہوسکے۔

ماہنامہ''الرشید' ساہیوال کے''اقبال نمبرو مدنی نمبر' ماہنامہ فیض الاسلام' راولینڈی کے''اقبال نمبر'' میں مولوی مدنی کے پیرو کاروں نے علامہ صاحب علیہ الرحمۃ کوجی بحرگالیاں وی بیں اورا سے نحب باطنی کوسب برعیاں کردیا۔

اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے مطالعہ قرمائیں۔ 1-روز ہامہ ' نوائے وقت ' کا ہور۔ 3 اکتوبر 1980ء۔

2- "ا قبال كا ٱخرى معركهُ" از سيدنو رثار قاورى إمطبوعه لا وو 1979 ء

3. "ا قبال اور محبت رسول" از پروفيسر تخدطا هرفار دتى المطبوعد لا جور 1977 ء

4. "ا قبال کے حضور "از سیدند مر نیازی مطبوعہ کراجی، 1971ء

5- "ا قَبَالَ كَاسِيا كَ كَارِنَامَدُ" ازتكر احمد خال المطبوعد الدوو 1977ء

حسین احدید نی نے دوقو می نظرید کی ڈٹ کر مخالفت کی اور متحدہ ہندوستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔'' ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان ،سکھ، عیسائی، پاری سب شامل ہیں۔ حاصل کرنے کے لئے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہئے۔ ایسی مشتر کہ آزادی، اسلام کے اصول کے عین مطابق ہا اور اسلام اس کی اجازت ویتا ہے۔'' اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس کی اجازت ویتا ہے۔'' اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس کی اجازت ویتا ہے۔''

حسین احمد مدنی کی ہندونو ازی احراقی دیو ہندی لاہوری کی روایت ہے۔ جب مولوی بدنی آخری جج سے تشریف لا رہے تھے، تو ہم آئیشن پرشرف زیارت کے لئے گئے حصرت کے متوسلین ہیں ہے ایک صاحبز اوہ محمد عارف ضلع جھنگ، دیو بند سیک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین ہیں ایک ہندوشنگین بھی تھے، جن کوضرورت

# مجيد نظامي اور ڈاکٹر اسرار احمد

جناب جید نظامی (روزنامہ توائے وقت) نے ڈاکٹر اسراراحد کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ ڈاکٹر اسراراحد حیین احمد برنی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے جب کہ مولوی حسین احمد بدنی دیجے بندی نے قوم پرتی کا نعرہ پورے زور شورے لگایا اور اپنا سارا زور کا گریس کے پلزے بیں ڈالا تو ان بہ بھیرت اور بہ شعور علاء دیو بند کے سرخیل مولوی کا گریس کے پلزے بی ڈالا تو ان بہ بھیرت اور بشعور علاء دیو بند کے سرخیل مولوی حسین احمد بدنی تھے۔ وہ جامہ جالوں میں جمیب دوئی اور تضاد کو چھپائے ہوئے تھے اور دہری وفاداری کی وفاداری کی اور نسان کو چھپائے ہوئے تھے اور دہری وفاداری کی قادر کی کے فائل تھے۔ اسلام سے وفاداری اور بطور بندی توم، ملک بند سے وفاداری و اداری کی آباد استعمال کرتے تھے اور برخم خوایش فائد اعظم کو کا فراعظم کہنے اور مانے والے مسلمانوں کی قیادت کا سزا وار نہیں برخم خوایش فائد اعظم کو کا فراعظم کہنے اور مانے والے مسلمانوں کی قیادت کا سزا وار نہیں دیو بند و کردانے تھے۔ گاندھی اور نہر و تعلقات کے معاطم بین وہ اسلام کو ایک تھی معاملہ قرار دیے تھے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تین بلیغ اور جامع اشعار لکھ کرسرخیل دیو بند و کا گرس مولوی حسین احمد نہ کی معاملہ قبال علیہ الرحمہ نے تین بلیغ اور جامع اشعار لکھ کرسرخیل دیو بند و کا گرس مولوی حسین احمد نہ کی گرس مولوی حسین احمد نہ کی گرس مولوی حسین احمد نہ کیا مطابق تھی تھی کردا ہے تھے۔ حضرت علامہ قبال علیہ الرحمہ نے تین بلیغ اور جامع اشعار لکھی ملادیا۔

مجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ
زولوبند حسین احمد ایں چہ بواجبی است
سرود برسر منبر کہ ملت از وظن است
چہ بے خبر زمقام محمد عربی است ﷺ
بمصطفیٰ برساں خویش راکہ دیں ہمہ اوست
اگر ہاونہ رسیدی تمام بولہی است
(مجلّہ مرغزاز واکنا عظم نبر 1976ء کورنمنٹ کالی شخو پورہ ص 176-178)
حضرت علامہ اقبال کے بیراشعار آج تک دیو بندیوں کی چھا تیوں کا قابوس بے

جنازه تو پڑھ ليت ، مريزها ترميل تھے"

(بیں بڑے ملمان "ص494)

کین صدافسوس کہ زندگی بحر غیر حما لک کی بنی ہوئی گاڑیوں میں سوار ہو کر پورے برصغیر میں کا گرس کی تمک حلالی اور یا کستان دشتی کاحق ادا کرتے رہے۔

مزيدمعلومات عاصل كرنے كے ليے مطالعة فرمائين

1- "متحدة وميت اوراسلام" از سين احد في مطبوعالا مور 1975 والم

2- كاروال الرارج 3، الرجانيازمرزا مطوعدال مورس 244)

3- روز نام " لوائے وقت الا مور، 3 اکور 1980ء۔

4- " قائد اعظم ميرى نظرين" ازمرز الوالحن اصفهاني وشابكا دايديش لا جود 1976ء عن 10)

5- " آزادى بند" ازركس احرجعقرى مطبوعدلا مور، مل 151,146)

6-" تارخ نظريه ياكتان" از بيام شاجبان پورى، لا مور 1970 وائل 351

7- روز نامه " نواع وقت " لا مود ، 14 الريل 1945 ء-

8- "يبادل يوركى ساى تاريخ" ازشهاب داوى مطوعه يهاد ليور، 1977 وعلى 134 تا 134)

9-روزنامد كوستان لا بور، 17 أكست 1967 ء

10- عظيم قائد ظيم تحريك ص 375

11- " قاكد اعظم اوران كاعبد" از رئيس احد جعفرى لا مورص 660

12-"ا قبال ك صفور" ازسيدند ير نيازى مطبوع كرا يى -1971 م 166 (174,161)

تحریک پاکستان میں اہل حدیث حضرات نے جوکر دارادا کیا، اس کی تفصیلات کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

1- "الهيات بعد المهات" از مولوی فضل حسين بهاري مطبوعه مکتبه شعيب، حديث منزل، کراچي نمبر 1-1959 ع 124 تا 140-

2-"بمادرشاه ظفراوران كاعبد"مظبوعالا مور 1969 ماس 297\_

3- " تاريخ الل صهيف" مطوع لا مدر 1970 وي 421.

4- "يَكُ آزادك 1857،" مَلِيور كرايَّي 1976، بْنَ 1976.

- "اللي مديث كالذيب" مطبوعال مور، 1955 وال 177-

فراغت لاحق ہوئی، وہ رفع حاجت کے لئے گئے اور النے پاؤں بادل نخواستہ واپس ہوئے - حضرت مولا نامدنی سجھ گئے فوراً چندسگریٹ کی ڈیپاں ادھرادھرے استھی کیں اور اوٹا لے کر پاخانہ میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فرمانے لگے، جائے پاخانہ فوبالکل صاف ہے نوجوان نے کہا کہ مولا ٹاامیں نے دیکھا ہے پاخانہ بالکل مجرا ہوا ہے۔قصہ مختصر وہ اٹھا اور جاکر دیکھا تو پاخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متاثر ہوا اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا یہ حضور کی ہندہ نوازی ہے جو بچھ سے باہر ہے۔' (بیس

"جعیت العلماء کی ورکنگ تمین نے اس جویز پرغور کیا ہے کہ فرقہ وارانہ مجھونہ کے لئے قوم پرست مسلم لیگ کی پالیسی بندوستان اور مسلم لیگ کے لئے تقصان دہ ہے۔ان حالات میں مسلم لیگ سے جارا کوئی سمجھونہ نہیں ہوسکتا۔"

(اداريدوزنام أواع وقت لا مورمورد 24 نوبر 1944 م

یماں ایک اور بات بھی دلچیں سے خالی شہوگی کہمولانا مدنی صاحب کھدر پوشی اور گاندھی کی اتباع میں اتنا غلو کرتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جناب پروفیسر جمد مسعود احمد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

''سندھ کے فاضل جلیل مولانا ہاشم جان مجددی رحمۃ اللہ علیہ راقم سے فرہائے تھے کہ میلوی حسین احمد مدنی سندھ آئے ادر یہاں بھرے مجمعوں بیں صافے (عمامے بگڑی) اتر واکر کھدر کی ٹوبیاں پہنوائیں۔''

( تحريك آزادي بندا درالسوا دالاعظم ، ش124)

'' حضرت مدنی لباس کے معالمے میں بخت گاڑھا کھدر پہننے میں بہت متشدد تھے اور بہیئے میں بہت متشدد تھے اور بہی اشیاء دلیں استعال کرتے تھے اور ملنے جلنے بہیشہ ساری عمر کھدر پہنا اور اس کے علاوہ اور بھی اشیاء دلیں استعال کریں ۔۔۔۔۔ والوں سے بھی بہی پہند کرتے تھے کہ وہ دلیں کپڑا پہنیں اور دلیں اشیاء استعال کریں ۔۔۔۔۔ والوں سے بھی بہی پارے میں اتنا اہتمام تھا کہ اگر کسی میت کو لٹھے وغیرہ کا کفن دیا جا تا تو اس کا

باب6

# مخقرتار يخوبند

ایک بنگامہ محشر ہو تو اس کو مجولوں! سینکروں ہاتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے

22-21-23 مار 1980ء كوديو بنديول في مدرسه ديو بنديل صد سال جش ديو بند منایا۔ آیک مشرکہ عورت اندرا گاندھی کو کری صدارت پر بھایا اور اندرا گاندھی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اندرا گاندھی نے دیو بندیوں سے انتہائی بیار کا اظہار کیا۔ اس جشن کو كاميانى سے ہمكناركرنے كے لئے بھارتى ريديو في وى اخبارات ، رسائل ، رياوے وغيره ذرائع سے برمكن تعاون كيا۔ بھارتى محكه ذاك وتار نے اس موقع ير 30 يسي كاليك یا دگارنگٹ جاری کیا،جس پر مدرسہ دیوبند کی تصویر نمایاں تھی۔ اندراحکوست، نے جشن دیوبند کی تقریبات پر ڈیز ھ کروڑ رویے خرچ کر کے دیو بند سے دلی محبت کا اظہار کیا۔ بچاس ہزار دیوبندی، اندرا گاندھی کے بیٹے شخے گاندھی کی روٹیاں کھاتے رہے اور کئی ویو بندی ہندوؤں کے گھروں میں چار جارون تک تھہرے رہے۔مسلمانوں کی قاتلہ ،مشر کہ عورت اندرا گاندھی کے علاوہ دیوبند کے استج پرمسٹرراج ترائن، جگ جیون رام،مسٹر بہوگنا جیسے مشركول نے بھى اسى قدم أكائے الله تعالى كى شان بے كدد يو بندى اول جواہے آپ كو تو حید کا پرستار اور تھیکیدار سجھتا ہے اور اپنے سوا تمام مسلمانوں کومشرک جانتا ہے ، اس و بدین او کے نے مسلمانوں کے وہمن اسلام ویا کستان کے دہمن ، کافروں مشرکوں کواہے جش ویو بند کا صدر بنا کر تقریبات کا افتتاح ان کے تایاک باتھوں ہے کرایا (نہایت

6- " بهندوستان کی پہلی اسلامی تم یک " ص 29/212\_ بحوالہ " جنگ آزادی " از پر دفیسر محمد الیوب تادری می 65,64 و" حیات سیداحمد شہید" از محمد جعفر تقامیسری، مطبوعہ کراچی (مقدمنہ) 1968 وس 26,25)

7- رساله اشاعة النه في 86 بناره نبر 9 يس 262 بحواله عيات سيداجه شهيد " (مقدمه )ص 67\_

8- روز نامـ "نواكردت" لاجور، 10 اكتوبر 1982ء۔

9- "شكات لاله" از في كرسيد ال 108\_

10- "بوئے گل نالہ دل، دوو چراغ محفل" راز شورش کا شیری، ج 1 مطبوعہ لاہور 1972ء، ص

11-" تاريخ دېليد ازمولانا تخررمضان كى قادرى بمطيوع فيصل آباد 1976 ، من 117

جھرمٹ میں ایک نظم مند، نظم مر، برہند باز دعورت کوتقر ریکرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور تصویر کے بیچے کھا ہے:

ودسز اندرا گاندهی دارالعلوم دیوبندی صدسالدتقریبات کے موقع پرتقریر کررہی

روز نامہ 'توائے وقت کا ہور، 9 اپریل 1980ء کی تصویر میں ایک مولوی کو اندرا کا ندھی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور تصویر کے پنچے لکھا ہے۔

"مولانا راحت گل، مسز اندرا گاندهی سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ رہے "

يخے گائدهي كي دعوت

اندرا گاندھی کے بیٹے بیٹے گاندھی نے کھانے کا وسیج انتظام کر رکھا تھا۔ شیٹے گاندھی نے تقریباً بچاس ہزارافراو( دیوبندیوں) کوئین دن کھانا دیا، جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیرمسلم باشندوں، ہندوؤں اور سکھوں نے بھی دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا۔

(دوزنامه امروز، لا يور، 9 ايريل 1980ء)

ہندؤوں کا شوق میز بانی

کٹی مندو بین ( دیو بندی علاء ) کو ہندواصرار کر کے اپنے گھر لے گئے ، جہال وہ جار دن تشہر ہے۔

(روزنامة امروز الا مور، 27 مارق 1980)

بھارتی حکومت نے جش دیوبند کی تقریبات پرڈیڑھ کروڑ ردیے خرج کئے ، جب کہ ساٹھ لا کھ روپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لئے اکٹھے گئے۔

(دور نام "امروز" لا من 27 ال 1980 ء)

مرکزی حکومت ہندنے قصبہ دیو بندگی اوک بیک درست کرنے کے لئے 30 لاکھ رویے کی گرانٹ الگ مہیا کی۔روٹری کلب نے ہیتال کی صورت میں اپنی خدہ ت پیش افسوں کہ پورے ملک میں صدارت کے لئے انہیں کوئی مسلمان نظر نہ آیا) کنٹا بجیب منظر ہے کہ نہرو کافر کی کافرہ مشر کہ بٹی بن سنور کر بے پردہ دیو بند کے انتیج پر براجمان ہے ..... اور جشن عیدمیلا دالنبی عظیمت کوشرک و بدعت کہنے والی ان رندوں کی ٹولی کو مست بنار ہی

> تیری آواز کا جادو تو چلا محفل پر پکھ تو وہ تھے جنہیں تیری اوا مار گئی

د یو بندی مولوی واس نازنین دیوی برست مشرکہ کے قدموں میں بیٹھے اپنی وفا کے گلدستے نچھا در کررہے ہیں اور طویل ترین داڑھیاں ہلا کرنعرے لگارہے ہیں۔ یہ ہے ان کعدر پوش بھگوانوں کی توحید پریتی کی رنگین کہائی!

نہ إدهر أدهر كى تو بات كر، يہ بتا كه قافلہ كيوں كا؟

جھے دہر توں ہے گلہ نہيں، تيرى رہبرى كا سوال ہے
اندرا گاندهى تاليوں كى گونج اور زندہ باد كے نعروں كى گرج بيں ديوبند كے آئيج پر
براجمان ہوئى (جہاں صرف علاء كوہونا چاہے تھا) بائى مدرسہ ديوبند كے نواسے اور مدرسہ
ديوبند كے بزرگ مجتم قارى تحرطيب نے اندراد يوى كو "عزت آب وزير اعظم ہندوستان"
كہ كر خير مقدم كيا اور اسے "بوى برى ہستيوں" بيں شار كيا۔ اندرا رائى نے ايے خطاب
هيں بالضوى كہا كہ:

'' ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیو بند کی دابستگی اٹوٹ رہی ہے۔'' علاوہ ازیں جشن دیو بند کے اسٹیج سے پنڈت نہر دکی رہنمائی و متحدہ قومیت کے کر دار کواہتمام سے بیان کیا گیا۔ ہمارت کے پہلے صدر راجندر پرشاد کے حوالہ سے دیو بند کو آزادی (ہند) کا آیک مضبوط ستون قرار دیا گیا۔

(ما بنام "رضاع مصطفی" كوجرانوالدجمادى الآخر 1400 صطابق أبريل 1980ء)

العبواي

روزنام جنگ کراجی 3 اپریل 1980ء کی ایک تصویرین دیوبندی مولویوں کے

كيس، جس مين دن رات ڈاكٹر وں كاانتظام تھا۔

(روز مامة جلك اوليندى، 2 اير ل 1980م)

ہنگا می طور پر جلسے کے گردمتعدد نئی سڑکوں کی تعمیر کی گئی اور بجلی کی ہائی پاور لائن مہیا کی گئی۔ بھارتی سئم اورامیٹریشن حکام کا رویہ بہت اچھاتھا۔ انہوں نے مندو بین کو کسی تنم کی تکلیف نہیں آئے وی۔

(دور عامد" امروز" لا مور والريل 1980ء)

تقریبات جشن کے انظامات وغیرہ پر 75 لا کھے زائدر قم خرج کی گئے۔ پنڈال پر چارلا کھے بھی زیادہ کی رقم خرج ہوئی۔ کمپیول پر ساڑھے چارلا کھے بھی زیادہ رقم خرج ہوئی۔ بجل کے انظام پر تین لا کھ ہے بھی زیادہ روپیر خرج ہوا۔

(روزنامہ جگ اور لینڈی2 اپریل 1980ء /روزنامہ امروز الد ہور 19 پریل 1980ء)

مولوی فضل الرحمٰن کے باپ مفتی محدود نے انٹیج پر مسرز اندرا گا ندھی سے ملاقات کی اور
ان سے دیلی جانے اور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا ، اس پر اندرا گا ندھی نے ہدایت
جاری کی کہ جو چاہے اسے ویزا جاری کردیئے جا کیں ، چٹا تچے بھارتی محکومت نے دیوبند
سل ویزا آفس کھول دیا۔

(روزنامه "نوائ وقت" لاجور -26 بارچ 1980ء)

زائرین دیو بندجش دیو بندیش شرکت کے علاوہ واپسی پر وہاں ہے ہے شار تخفے سے انٹے بھی ہمراہ لائے جیں۔ ان میں تھیلوں کا سامان ، ہا کیاں اور کر کٹ گیندوں کے علاوہ سیب، گنے، ناریل، کیلا، انٹاس، کیٹرے، جوتے، چوڑیاں، چھتریاں اور دوسر اسینکڑوں قتم کا سامان شال ہے۔ حدتو ہیہ کہ چندا یک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بردی بردی پارٹیشنیں بھی لا ہورلائے ہیں۔

(روز بامد مشرق الا مور، روز نامه انواع وقت الا مور، مار 1980ء)

وقارانیالوی مولا نااخشنام الحق صاحب (مخانوی) کایه کهنا:

"بدویو بندمسز اندراه این چه بوانجی است" "

کی وضاحت بی کیا ہوگئی ہے؟ یہ تواب ناری دی بدر کا ایما موڑ بن گیا ہے کہ مؤرخ اے کی وضاحت بی کیا ہو کر خ اے کسی طرح نظرا نداز کر بی نہیں سکنا۔ اس کے دامن سے بدداغ شاید بی مٹ سے۔ وقتی مصلحتوں نے علمی غیرت اور حمیت فقر کو گہنا دیا تھا۔ اس فقیر کو یا دہ کہ ' متحدہ قومیت' کی ترک میں ایک مرتبہ بعض علماء سوامی سر دھا نند کو جامع معجد دبلی کے مثیر پر بھانے کا ارتکا بہمی کر کیے ہیں، لیکن دوریس بعداس سردھا نند نے مسلمانوں کو شدھ کرنے یا پھر اوریک بعداسی سردھا نند نے مسلمانوں کو شدھ کرنے یا پھر اوریک احداس سے نکا لئے کا نعرہ بھی لگایا تھا۔

(مرراج دوزنام "توائ وقت كاجور، 29 ار 1980ء)

فبر خداوندي

دارالعلوم دیوبند کے صدسالہ اجلاس کے بعد سے ایک خانہ جنگی شروع ہوئی، جو برابری جاری جادی ہو اس عاجز کے نزدیک وہ قبر و عذاب خداوندی ہے۔ راقم سطور تقریباً سائھ سال ہے اخبارات بھی ورسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے، ان میں وہ رسائے اور اخبارات بھی ہوتے ہیں، جن میں سیاسی نذبی مخالفین کے خلاف کھا جاتا تھا اور خوب خبر لی جاتی تھی ، کیکن مجھے یا دنبیل کہ ان میں سے کسی کے اختلافی مضابین میں شرافت کو انتا لی جاتی تھی ، کیکن مجھے یا دنبیل کہ ان میں سے کسی کے اختلافی مضابین میں شرافت کو انتا پال اور ذالت وسفالت کو ایسا استعمال کیا گیا ہو، جیسا کہ دارالعلوم و یوبند سے نسبت رکھنے والے ان ''مجامدین قلم'' نے کیا ہے۔ بھر ہماری انتهائی بدشمتی کہ ان میں وہ دھترات بھی بیں ، جو دارالعلوم کے ''مندیافت' فضلاء ہتائے جاتے ہیں۔''

(ماہنامہ الفرقان الکھنو فرور 1981ء) (فت روزہ الاعتصام الدور 20 ماری 1981ء)

علاوت و ترانہ کے بعد اللّٰج پر کھی فیر معمولی حرکات کا احساس ہوا، اس لئے کہ شری متی اندرا گاندھی اجلاس میں آرہ ہی ہیں۔ اللّٰج پر موجودتمام عرب وقود دورو بیہ و کر کھڑے ہو گئے ۔ اندرا گاندگی وان سب کے فوش آمدید کا مسکراہت ہے جواب و یتے ہوئے آئیں۔
انہیں مہمان خصوصی کی کری پر جوصا حب صدراور قاری محمد طیب کی کرسیوں کے درمیان تھی اسلامی کو شاہد کی کرسیوں کے درمیان تھی اسلامی کو شاہد کی کرسیوں کے درمیان تھی کو سینوں کی سینوں کے درمیان تھی کو سینوں کو سینوں کو سینوں کو سینوں کے درمیان تھی کو سینوں کو سینوں

آپ اپی ای اداؤل پر درا غور کریں ایم اگر عرض کریں کے قد شکایت ہو گی

سيده اندرا كاندهي

روز نامہ ''اخبار العالم الاسلامی'' سعودی عرب نے لکھا ہے کہ ' سعودی حکومت نے دارالعلوم دیو بند کودس لا کھرو بے وظیفہ دیا۔ جب کہ سیدہ اندرا گاندھی نے جشن دیو بند کے افتتا تی اجلاس بیل خطاب کیا۔

(اخبار العالم الاسلاى 14 يعادى الادلى 1400هـ)

موحدور مدح مشرك

دوزنامہ ' جنگ' رادلینڈی کیم اپریل 1980ء کی اشاعت میں ایک باتصور اخبار کی کا نفرنس میں مولوی غلام خان کا بیان شائع ہوا کہ جنشن دیوبند کو کامیاب بنانے کے لئے بھارت کی حکومت نے بڑا تعاون کیا ہے۔ سوا کروڑ روپخرج کر کے اندراحکومت نے اس مقصد کے لئے سڑکیں بنوا کیس نیا اسلیٹن بنوایا۔ ہم سے نصف کر ایدلیا اوردار العلوم دیوبند کی مقصد کے لئے سڑکیں بنوا کیس نیا اسلیٹ بنوایا۔ ہم سے نصف کر ایدلیا اوردار العلوم دیوبند کی تصویر والی عکم نے جاری گی ۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھارت کو اپنے پاؤں بر کھڑا کر دیا ہے۔ وہاں باہر سے کوئی چیز نہیں معکواتے۔ اس کے مقابلے بیں پاکستان اب بھی گذم تک باہرے منگوار ہا ہے۔ پاکستان بی باہمی اختما فات اور نوکر شانی نے ملک کور تی کی بجائے نے سے اس کی طرف گامزن کررکھا ہے۔

(روز نامه" جنك"راوليندى ايريل 1980ء)

اندرا گاندهی کامرثیه

'' بھارتی وزیراعظم آنجمانی مسزااندرا گاندھی کے تل پرجس طرح پاکستان ہیں موجود سابق قوم پرست علاءاور کا نگرس کے سیاسی ذہن وفکر کے ترجمان'' وار ثان منبر ومحراب'' نے تعزیت کی ہے۔ وہ کوئی قابل فخر اور دین طفوں کے لئے عزیت کا باعث نہیں ہے۔ قومی اخبارات ہیں خبر شائع ہوئی ہے کہ نظام العلماء پاکستان کے نامور رہنماؤں مولانا محد شریف

د کھنے کے لئے زبردست بلیل کی۔ تمام حاضرین اور خصوصایا کتانی شرکاء شریمتی کودیکھنے کے لئے بہتاب تھے۔ شری متی ایک مرصح اور سنبری کری پر اہ کھوں لوگوں کے مراہنے جلوہ گرتیں۔ شرک متی نے سنبری رنگ کی سماڑھی پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں جلے رنگ کا ایک بڑا ساپری تھا۔

قاری کھ طیب صاحب کے خطبہ استقبالیہ کے دوران مصرکے وزیر اوقاف عبداللہ استعبالیہ کے دوران مصرکے وزیر اوقاف عبداللہ استعبالیہ کے دوران مصرکے وزیر اوقاف عبداللہ استعبالیہ کے ساتھ طایا۔ نیز شریحتی اور مفتی محمود صاحب تھوڑی دیر استیج پر کھڑے کھڑے یا تیں کرتے رہے۔ بعض شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہ اندرا گاندھی بن بلائی آئی تھی۔ اگر بیددرست مان نیاجائے بھی پھرسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اسے مہمان خصوصی کی کری پر کیوں بھایا گیا ہے؟ تقریر کیوں کرائی گئ؟ چران سکھاور جگ چیون رام و فیرہ نے کی کری پر کیوں بھایا گیا ہے؟ تقریر کیوں کرائی گئ؟ چران سکھاور جگ چیون رام و فیرہ نے ایک مذہبی اپنے پر تقادیم کیوں کیں؟ کیا ہے سب پچھ دارالعلوم دیو بند کے منتظمین کی خواہش کے خلاف ہوتا رہا؟ دراصل ایک مجمود چھیانے کے لئے انسان کوسوادر جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ کاش ملماء کوخدا کے بولنا پڑتے ہیں۔

ایک پاکستانی هفت روزه مین مولانا عبدالقادر آزاد نے غلط اعداد و تاریبان کئے ہیں۔

یہ بات اختیائی قائل افسوں ہے۔ان کے مطابق دی ہزار علماء کا وفد پاکستان ہے گیا تھا،

طالانکہ علماء وظلبہ ملا کر سماڑھے آٹھ سوافر ادا کیک خصوصی ٹرین کے ذریعہ دیو بند گئے تھے۔

اجتماع کی تعداد مولانا (آزاد) نے کم از کم ایک کروڑ بتائی ہے۔ حالاتکہ خوڈ نشظمین جلسے بقول پنڈ ال تین لاکھ آدمیوں کی گنجائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش! ہم لوگ حقیقت پہند بنن جا کیں۔اعداد وشار کو بر حاج ہاں کر بیان کرنا اختیائی افسوسناک ہے۔ عرب وفود کے لئے بن جا کیں۔ اعداد وشار کو بر حاج ہا کر بیان کرنا اختیائی افسوسناک ہے۔ عرب وفود کے لئے طعام و قیام کا عالی شان انتظام تھا۔ ڈا کمنگ بال ادر اس میں طعام کا ٹھیکہ د بلی کے انترکا نئی مساوات اسلامی سمادگی اور علماء نینشل ہوئی کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات اسلامی سمادگی اور علماء نینشل ہوئی کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات اسلامی سمادگی اور علماء نینشل ہوئی کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات اسلامی سمادگی اور علماء و نینشل ہوئی کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات اسلامی سمادگی اور علماء و نود کی دیکھ بھال اور اہتمام کی وجہ سے تھا۔

(ما مِنامه سياره وُ الْجُست لا جور ، جون 1980 ء، ٱلْحُدول ديكها عال)

6- '' جعفران این زنال'' از غلامه میان فهرصا و تقصوری در مطبوعه کمتیه'' رصائے مصطفیٰ '' گوجرا نواله ) 7- ' دو مشعل راو'' از غلامه عبدالحکیم اختر شاہیجهان پوری در امطبوعه قرید یک سنال ، اردویا زار ، لا بور ) 8- '' و یو بندی ند ب '' از علامه غلام مهر تلی (مطبوعه کمتیه حامد یہ بختی بخش روق ، لا بور ) 9- '' باطل ایسے آئے کینے ٹین' از علامہ مجمد میں افتین ندی (مطبوعه کمتیہ قرید یہ ، جناح روق ، ساہیوال ) 10- انتیاز تن ، از را جا غلام محمد (مطبوعه کمتیہ تا وریہ اندرون او باری ورواز و ، لا بور ) '' وار العلوم دیو بند کو بهند وامراء با قاعد و چند و دیا کرتے تھے''

'' پائی دارالعلوم دیو بنده مولوی قاسم نانوتوی کے دور بین' ' وستور العمل چنده' 'اور' ' ذکر آئین چنده' 'کےالفاظ' 'چنده کی کوئی مقدار مقرر ٹربیں اور نه خصوصیت مذہب وملت' (سوارخ قاسی ح2ص 317 مکتبدر حماشیہ لا ہور)

'' بندہ دارالعلوم دیو بند کو اخبارات اور کتب مفت مہیا کرتے ،مولوی قاسم نا نوتو ی شکر بیا کے ساتھ ان کی سخادت اور عنایت کی تعریف کرتے ، ان کے کاروبار ، نخبارت اور کارخانہ جات کی دمیدم ترقی ،ان کی قوت اور آزادی کے لئے دعا کرتے ۔'' (سوائح قامی ن2ص 316مطبوء مکتبہ رضانیال ہور)

# محمودالحن كي ج

دیوبندی تحکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے ''الافاضادات یومیہ' ج 6، ص 255 برلکھا ہے۔ ''جس وقت حضرت مولانا محمود الحین کا موثر چلا، توایک دم الند اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور اس کے بعد گاندھی جی کی ہے۔ مولوی محمود الحین کی ہے کے نعرے بلند ہوا، اور اس کے بعد گاندھی جی کی ہے۔ مولوی محمود الحین کی ہے کے نعرے بلند

# كرنيارام برهمچاري

امیرشر لیعت دیوبند بیرعطاء الله بخاری احراری نے دیناج پورجیل میں اپنانام پیڈت کرپارام برہمچاری رکھ لیاتھا۔ (عطاء الله بخاری س 73) ونو مولانا زابد الراشدى اورمولانا بشراحد شادف اين بيان مل كهام.

''اندرا گاندهی نے اپنے دورافقد اریس جمعیت علماء ہنداور دارالعلوم دیوبند کی قومی خدمات کا پمیشدا عشر اف کیا اور ہرطرح کی معاونت اور حوصلہ افز انی کرتی رہیں۔ نیز ان رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ اندرائے جشن دیوبندیس اکا ہر دیوبندے اپنے خاندانی تعلقات کا ہر ملاا ظہار کیا۔''

یہ پڑھ کرانسان جرت بیں ڈوب جاتا ہے کہ سیکورازم کے علمبر داران سابق کا گری
علماء کوابھی تک اندرا کے خاندانی تعلق پر کس قدر فخر ہے ۔۔۔۔۔ کس قدر شم کی بات ہے کہ ان
مشی بجر لوگوں نے ابھی تک ایپ دل بیں پاکستان کی محبت کے بجائے اندرا گا ندھی سے
تعلق کو سجار کھا ہے ، اس لئے پاکستانی عوام اور حکومت کوان الفاظ پر فور کرنا چاہئے کہ بیا بھی
تک تحریک پاکستان کی تلخیاں اپنے دلوں ہے نہیں نکال سکے۔ مولا ناشبیر احمد عثانی کوان
سے اپنے قول کے مطابق جس طرح فرزندان دیو بندگی اکثریت نابیل گالیوں سے نواز تی
تعلقی ، وہ فکر آج تک ان لوگوں کے سینوں میں عدادت پاکستان کا ایک تاور درخت بن چکی
اور جناب اساعیل دہلوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی ؟ دیو بند کے ان
اور جناب اساعیل دہلوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی ؟ دیو بند کے ان
رہنماؤں نے یہ بیان دے کر آج بھی دو تو می نظر یے کی نئی کی ہے۔ تحریک آزادی بیل
بندؤوں کے ساتھ کا گری خیال کے علاء کے کردار کو نمایاں کرنا ہمار شخے لئے باعث شرم

(روزنامه "آنآب" لا يور، 3 نوم 1984 ء)

مزید معلومات کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ سیجے: 1-'' دایو بند تھاکل''از علامہ ابوداؤ دھرصادق۔ (مطبوعہ مکتبہ ارضائے مصطفیٰ'' گوجرانوالہ) 2- ''نشائی''از علامہ تھ فیض احماوی می رضوی۔ (مطبوعہ مکتبہ او یسیہ رضویہ سیرانی روڈر بہاولپور) 3-'' زیروز پر'' از علامہ ارشدالقادری۔ (مطبوعہ مکتبہ فریدیہ ساجوال) 4-'' مخالفین پاکستان' از علامہ تھرضیاء الشرقاوری۔ (مطبوعہ مکتبہ فریدیہ، جناح روڈ، ساجوال) 5-'' علام خین'' از علامہ خلیل اشرف عظمی قادری۔ (مطبوعہ مکتبہ فریدیہ، جناح روڈ، ساجوال)

حسین احمد مدنی کا نگری اجودهیا باخی کے متعلق ظفر علی خال ایڈیٹر روز نامہ" زمیندار" لاہور" چنستان" کے ض 187 پر لکھتے ہیں۔

حسین احمد سے کہتے ہیں خزف ریزے مدینے کے کہ لو آپ بھی کیا ہو گئے عظم کے موتی پر احراد پارٹی اور دیوبندی کانگری امیر شریعت:

ہندووں ہے، نہ سکھوں ہے نہ سرکار ہے ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار ہے ہے پائٹ شریعت کا امیر اس میں طاقت ہے تو کرپان کی جھنکار ہے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل سب سے فوار و ذلیل سب سے فات ای طبقہ عذار ہے ہے! الحق کہ گھوم رہے ہیں فران کے ہر کارے الحق کہ گھوم رہے ہیں فران کے ہر کارے قین نہیں کا وقت نہیں

قار کین کرام! آپ نے اسلام دیمن طاقتوں کے ایجن اور کاسہ لیسیوں کی اندو ہناک داستان کا مطالعہ کیا اور بخوبی اس نتیج پر پہنچ کہ ندہجی لبادہ اوڑ ہر باغی اور بخوبی اس نتیج پر پہنچ کہ ندہجی لبادہ اوڑ ہر باغی اور بند بلید کے برچارک ہیں۔ اجمیر شریف اور سالا دمسعود رحمة الله علیه کی حاضری کو مال کے ساتھ ذیا ہے بدتر کہتے ہیں، لیکن مولوی حق نواز کی قبر پر جانا کا اثواب گردانے ہیں۔ گیارہوی شریف کے ختم کو حرام اور خزیر بناتے ہیں، لیکن کوا کھانا تواب ہمھتے ہیں۔ امام حسین کھانا تواب ہمدوؤں کے بیاپرشاد کے کھانا تواب ہمھتے ہیں۔ امام حسین کھانا کو جائز لکھتے ہیں۔ خود ہی انصاف کریں، وہ آپ کے اور مملکت خداداد پاکتان کے کسی طرح و فادار ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں کئی بار اظہار بلکہ تورشکم

کے انگارے اگل چکے ہیں کہ شیعوں کے بعد ان (مسلمان سی بریلوی) کی خبر لیں گے۔ آپ کس خوش فہی ہیں مبتلا ہیں؟ بیلوگ آپ کے ساتھ مل کریا آپ کوساتھ ملا کراپنے اوپر''سیٰ' ہونے کا لیبل لگارہے ہیں اور آپ کو فقط بریلوی کہہ کرایک فرقہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے ووٹوں سے سیاست چکارہے ہیں۔

آپ پر کھڑے ہوکراپنے آپ کوقد آور نابت کررہے ہیں۔ آپ باہمی افتراق
وانتشار کا شکار ہیں۔ دشمن آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانگنا چلا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اگر
۔۔۔۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور بانی اسلام علقہ کی عظمت کے جمنڈے لہرائے
رہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے
رہیں اولیاء کرام کی مشعلیں فروزان رہیں۔ آپ کے نظریات و اعتقادات کا تحفظ ہوتو
میر گشاخ و ہے ادب ٹولہ سے اظہار برات کریں اور برملا اعلان کرویں۔
حصر عدر جا کی اگر دولہ سے کنوں نقر کی اعلام کرویں۔

حمیت جائے آگر دولت کوئین تو کیا غم چھوٹے نہ گر ہاتھ سے دامان محمد علطی ا اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا جس کا نام گر یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار تہیں (تقویۃ ص 49)

رسول کے چاہئے سے بچھ نہیں ہوتا

ہیںا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار۔ ان معنوں کو ہر پینج برا پنی امت کا ہردار (بے اختیار) ہے۔

ردار (بے اختیار) ہے۔

کسی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولو۔ اور جو بشرکی ک تحریف ہو۔ وہ کی کرو۔ اس میں بھی اختصار ہی کرو (تقویۃ ص 78)

مضور عقی کے پر بہتان باندھتے ہوئے آپ علی کی طرف سے تکھا کہ میں جسی ایک دن مرکز مثی میں ملنے والا ہوں۔ (تقویۃ ص 75)

امتی نبی سے مرتبہ میں بڑھ سکتا ہے۔

انبیاء اپنی امتوں سے متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باتی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ (تخدیر الناس از قاسم نافوتوی صفحہ کا مطبوعہ کتب خانہ رہیں۔)

كينرنبر 4

حتم نبوت كا انكار

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی عظیقہ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی عظیقہ میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ عظیقہ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

(تخدر الناس از قاسم ما نوتوى بانى دارالعلوم ديوبند: صلحه 28)

کینر تمبر 5 حضور کاعلم جانوروں جیسا ہے (معاذ اللہ) آپ کی ذات مقدمہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید تھے ہوتو دریافت طلب میدامر ہے کداس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیب

# دیگر د بوبندی عقیدے

کینسر نمبر 1 شیطان کاعلم نی علی کے علم سے زیادہ ہے۔ (معاذ اللہ)

(براہین قاطعہ س 51) شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم علیہ السلام کو تابت کرنا شرک نہیں۔ تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت (زیادتی) نص ہے تابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت کی کؤی نص قطعی ہے۔ جب سے علماء مدرسہ دیو بند ہے آپ کا محاملہ ہوا آپ کو اردوزبان آگئ

ينرنبر2

موادی محد اساعیل دالوی فرماتے ہیں۔

خدا تعالی کر بھی کرتا ہے اللہ کے کر سے ڈرنا جائے۔ (تقویۃ الایمان ص 55) رسالت مآب عظی کا نماز میں خیال بیل اور گدھے کی صورت میں منتخرق ہونے سے کی مرتبدزیادہ برا ہے (صراط منتقیم فاری ص 95، اردوص 201) ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چھار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

(القوية الإيمان س 15)

(يرايل قاصعه ش 26)

اس شہنشاہ کی تو بیرشان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم کن سے جاہے تو کروڑوں نمی اور ولی اور جن اور فرشتہ جرائیل اور محد علقے کے برابر پیدا کر ڈالے۔

( تقوية ش36)

خویش راخود عبده فرموده است رسول کریم علی کے سامنے ساری ونیا دلوں کے مجدے کرتی ہے اور وہ خود این آپ کوعیده (الله تعالی کے محبوب عظیمة ) فرماتے ہیں۔ عيده از فيم تو بالاز است زال کہ اوہم آدم وہم جوہر است عبدہ کی شان عظیم تیرے فہم سے بالاتر ہے جب کدآ دم علیدالسلام آپ کے نور مبارک سے پیدا کے گئے ہیں۔ عبد کر عبدہ چے دار ما رایا انظار اور نظار عبد (عام أنسان) اورعبده (الله تعالى ع محبوب كريم علي ) مين برا فرق ے۔ ہم انظار کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کا انظار کیا جاتا ہے۔ عبده وجر است دهران عبده ست ماہمہ رنگیم اوپے رنگ و یو است رمول کریم عظی زمانے کی جان میں اور وقت کی رفتار آپ عظی بی ک وجہ سے ہے۔ ہم تو مخلف رگوں کے قیدی ہیں آپ رنگ اور ہو سے ماورا ہیں۔ عيده با ابتداء ب انتها است عبده صبح و شام کیا است صبح وشام رسول کریم عظی کی پابند ہے کیونکہ آپ کا نور مبارک ہر شے ک ابتذاء ہے اور آپ کی عظمت ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی یھی آگاہ نہیں ہے۔ جوہر اونے عرب نے ایکم است آدم است و نم ز آدم اقوم است . نورانيت مصطفى علي ندعر بي عداد ندى مجى ..... آپ آدم عليه السام كى اولاد میں سے میں لیکن آپ کا فور مبارک آدم علید العلام ہے بھی پہلے تعلیق کیا جا چکا

مراد بیں تو اس بیں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ایساعلم غیب تو زید وعمر بلکہ ہر قبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الائمان از مولوی اشرف علی تھانوی: صف 8)

سیہ ہے دیو برندی اور ہر بیلوی اختال ف یہ دہانی لوگ رسول کریم علی کے کہ مجت کے تاج کل میں اپنی کیشر زدہ سوچ کی اینٹیں لگانا چاہئے ہے ۔۔۔۔۔ یہ بڑا کڑا وقت تھا اس وقت منافقت کا نام حکمت نہ تھا۔۔ اس وقت جھوٹ کو ادھیز نے اور کچ کو بننے والے لوگ موجود ہے ۔۔۔۔۔ ان سے لوگوں کی قیادت کے لئے اللہ تعالی نے اقبال کو منتخب فر مایا۔۔۔۔۔ اقبال نے اس مازش کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فر مایا:

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنکی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج ملاں کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

(خرب کلم: 146)

میرے پیارے قاری! ذرا موچ اقبال نے اس کینسر زدہ سوچ کے کس طرح بخے ادھیزے ہیں۔

اس روحانی کینسر کی رو داد دلخراش بھی ہے اور دل سوز بھی لیکن کے بغیر جارہ بھی نہیں اور اس کے بغیر اقبال کی خدمات کا اور کوئی نعارف بھی نہیں کیونکہ اس کینسر کا علاج اس نے کیا تھا۔

ا قبال رسول کریم علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پیش سیتی جبیں فرسودہ است باخدا در پرده همویم تو همویم آشکار یا رسول الله او پنبال و تو پیدائے من (پیام شرق 242)

حضرت خطیب الاسلام نے فرمایا کہ میں سے جواب من کر جموم اٹھا میں نے سوجا کہ اقادہ عام ہو جائے کہ اقادہ عام ہو جائے کہ اقادہ عام ہو جائے تو میں نے اقبال کا سے فاری کلام کا ترجمہ یول کیا ہے۔

کملی والیا! رب میرے کئی باطن اے توں میرے کئی طاہر ایس میرے کئی کاہر ایس میں وی رب نوں رب خیاں سے توں وی رب نوں رب خیاں پر میرے منن وچہ فرق اے توں سب تحییں پہلاں خیاں او خوں تے میں پہلاں خیاں او خوں پر توں خیا و کیے سے نے میں خیا او خوں پر توں خیا و کیے سے نے میں خیا س کے پر توں خیا و کیے سے نے میں خیا س کے میری شنیداے، تے میری دیہ اے میری شنیداے، تے تیری دیہ اے میری شنیداے، تے تیری دیہ اے والی جانیں بین میں جاناں، تے توں جانیں اور جانیں اور جانیں

(الهيان، علامه محمر سعيد احمد مجد دي ص 50 مطبوعة وجرا اواله)

آئندہ صفحات میں اقبال کے اشعار پڑھ کر قارئین بقینا چونک انھیں گے۔
کیونک علامہ اقبال کا رسول کریم علاقے کو مولائے کل کہنا .....قرآن کہنا .... فرقان
کہنا .... صورت گر تقدیر کہنا .... طریحنا .... حقیقت منظر کہنا .... اور اللہ
کہنا ... صورت گر تقدیر کہنا اصل میں اس روحانی کینسرکا علاج ہے جے شہید
کریم کی ذات کا عرفان بخشنے والا کہنا اصل میں اس روحانی کینسرکا علاج ہے جے شہید
لیا کے نجد نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں درج کیا تھا اور اقبال نے اس کا جواب

عبدہ صورت کر تقدیرها
اندر ویرانہ تعمیرها
رسول کریم علیہ انسانوں کی تقدیر کے صورت گر ہیں۔ آپ تو ویرانہ
میں گلتان پیدا فرماتے ہیں۔ سجان اللہ ..... کیا عقیدہ ہے .....اور اس بیان پر قربال
جا کیں اقبال کی نظر میں کہ مرور کا کتاش علیہ صورت گر تقدیر ہیں جب کہ روحالی
کینسر میں مبتلا شخص کے خیال فاسد میں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کی چیز کا محتار نہیں
گی کہا ہے اقبال نے:

سمس ز سر عبدہ آگاہ نیست عبدہ جز سرالاللہ نیست حضور سرور عالم کی اصل ہے کوئی بھی آگاہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بحید بین شعر مدعا بیدا گردد و زین دوبہت تانہ بنی از مقام اذر سیت آخر میں علامہ اقبال فرماتے بین کہ تجھے میری بات اس وقت تک مجھ نہیں علق اور نہ بی میرے اشعار آ سکتے ہیں جب تک تو اس بات پرغور نہ کرے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا؛

ومارمیت افر میت ولکن الله رمی (الانفال: 17)

اے محبوب علی جرت کی رات کر یاں آپ نے نہی کی تیس بلکہ وہ بھیننے کا عمل اللہ کریم نے فرمایا تھا۔

(سیرت اقبال از واکٹر محمد طاہر فاروتی 317)

ابوالکلام صاحبزادہ فیض الحن رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے درویش فاموری مرد قلندر علامہ اقبال سے ایک دن بوجھا کہ علامہ صاحب! بیتو بتا کیس کے آپ نے خدا کو کیسے مان لیا اور اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ علامہ صاحب نے قورا مرجمتہ جواب دیا۔

# اقبال کی وصیت

اس جگہ جاوید کے نام علامہ کی وصیت کا پچھ حصہ نقل کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

دینی معاملے صرف اسقدر کہنا چاہتا ہوں کہ بیں اپنے عقائد بیں بعض جزوی مسائل کے سواجوار کان دین بیں ہے نہیں ہیں۔ سلف صالحین کا پیروہوں اور یکی راہ بعد کامل شختیق کے محفوظ معلوم ہوتی ہے۔

جادید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ ای راہ پر گامزن رہے۔اوراس بدقسمت ملک مندوستان میں مسلمانوں کی غلامی نے جودینی عقائد کے نے فرقے مختص کر لئے ہیں ان ہے احتراز کرے۔

بعض فرتوں کی طرف لوگ محص اس واسطے مائل ہوجاتے ہیں کہان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دنیوی فائدہ ہے، میرے خیال میں بڑا ہد بخت ہے وہ انسان جوسیح دنی عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کردے۔

غرض ہیہ ہے کہ طریقہ حضرات اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا جا ہے اور آئمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی جا ہے۔

(رجيم بخش شاچين، پروفيسراوران کم گشته (لا بور)ص 467-68) ( محد منشا تا بش قصوري، مولا نا دعوت فکر ( طبح لا بورس 8 )

نمازعشق حسین حجاز ہے گویا یبی نماز غدا کی نماز ہے گویا اور ہے کہدکر دے دیا کہ۔ خرفہ آل برزخ '

خرقہ آل برزخ ''لایبغیان'' دیدمش درمکنتہ کی ''خرفتان''

(مثنوی مسافر: 148)

ا قبال فرماتے ہیں۔

ہاں ہتی کا لباس مبارک ہے جس کے دونوں دست مبارک رہمت وعطا کے سمندر تھے اور ان بازؤں کی طاقت و ہمت کا بیامالم ہے کہ جس طرح ودسمندر دیکھنے بیں ایسا لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں حالا تکہ ان بیس روک ہے۔ اتنا عظیم الثان انسان انسان ہوکرا پی زبان سے فرما تا ہے میرے دولباس ہیں ایک فقر اور دومرا جہاد ..... اللہ اکبر اقبال رسول کریم علیقیہ کو بڑا بھائی نہیں بلکہ عطا کا سمندر کہدر ہا ہے۔

اقبال اور تقوية الايمان

تاریخ تصوف سے فارغ ہولوں تو ''تقویۃ الایمان' کی طرف توجہ کروں گا۔ ٹی الحال جو فرصت ملتی ہے ای مضمون کی نذر ہو جاتی ہے افسوں کہ ضروری کتب لا ہور کے کتب خافلاں میں نہیں ملتیں۔ جہاں تک ہو سکا میں نے تلاش کی ہے۔' (اقبال نامہ حصہ ددئم مرتبہ شخ عطاء الشرص 51,50

إس تخلي كى تاب شدلا سك عظم اس قكر ك آت الى جم في كهالاً وَل وَلا قوَةُ الله بالله العكِيّ الغطیم میرے اس فقرہ کے ساتھ وہ تمام روشنی اور چک دھوئیں کی طرح اڑ گئی ادراس تجل میں ہےرونے کی آواز آئی اور ایک مخص روتا ہوا میرے سامنے آ کر بری عا بڑی سے کہنے لگا كەاس عبدالقادر يەفقر داب نەپر ھئادر نەمىن جل جاۇن گا ھالانكەمىن نے الله تعالى سے قیامت تک کے واسطے زندگی کی اجازت لے لی ہے اور پھر کہنے لگا کداے عبذالقادريس نے اس دھو کا سے بینکڑوں فقیروں کواس مقام ہے گرادیا ہے مگرتم کوتمہارے علم نے بچادیا۔ ہم نے کہا تو بو باستغفر اللہ میں کیا اور میر اعلم کیا مجھے علم نے میں بچایا بلکے علی اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ سر پر ہاتھ مار کررونے لگا۔ ہم نے پوچھاتو کیوں روتا ے؟ اس نے کہاافسوں کہ آپ ایمان سلامت لے گئے بیمیرا آخری دعو کا تھا اگر اب بھی آپ کہددیتے کہ ہاں میرے ملم نے بچایا تو شرک ہو جاتا اور میں ایمان سلب کر لیتا۔ بعد میں حضور علیہ الرحمة نے فرمایا خبر میں بیر بندے شیطان کی کیوں تعریفیں کرتے ہیں حالاتک المتد تعالى اسمر ووداور وجيم قرماتا بي كيونك الشرتعالى يندول كوفر ماتاب كد الحدود بالله مِنَ النَّهُ يُطَنِ الرَّ جِيْمِ ط رِرْ عاكروج، )وخودالله تعالى رجيم اورم دود فرمائ ووكس طرح الله تعالیٰ کا عاشق ہوسکتا ہے۔ میر دورنقس کا خطرہ ہے اور وہ پلید خطرے دیتا ہے میرسب ای ملعون کے خطرے میں العیاد باللہ حق حق حق من كرتے ہوئے اندرتشريف لے گئے۔ ای تذکرہ کے متعلق ایک روز گفتگو ہوئی کسی نے عرض کیا کہ حضور فلال محف نے شیطان کے علم کورسول خداصلی الله علیہ و کلم کے علم سے زیادہ کہا ہے۔ بیاس بنا پر کہ ہے مدت کا پیدا ہوا ہے اور حضرت آ دم اور دیگر انبیا علیٰ نبینا علیہ الصلوٰ قا کو دیکھے ہوئے ہے اور ای زمانہ کی وجہ سے اس کی معلومات زیادہ ہیں سیکس طرح ہے۔حضور نے جواب دیا کہ سے بات غلط ہے علم کی صفت خداوند تعالیٰ کی ہے اور حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہواور رضائے البی والے کامول میں لگ جائے اور ناراضکی کے کاموں سے دور رہے اور حصرت تی کریم علیه الصلوة كا درجه اعلى و برتر ہے۔ تمام ماسواسے الله سے كيونكه آپ ك رتبہ کونہ کوئی پہنچتا ہے نہ فرشتہ حتی کہ باوجود مقرب ہونے کے جرائیل ومیکا ئیل کوئی آپ

# شیطان کاعلم علم نہیں بلکہ جہالت کا شاہ کار ہے

سائیں توکل شاہ اوالوی رحمہ اللہ علیہ شیطان کے علم کے بارے میں فر ماتے ہیں حضرت غوث الاعظم سيدمحي المدين عبدالا قادر جيلاني رحمته الشعطية فرمات بين كما يك دفعہ ہم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے عباوت میں مشغول تھے۔ہم نے ویکھا کے نور کی برقی چھنداراورروش جلی ظاہر ہوئی اوراس میں ہے آواز آئی کداے عبدالقاور میں تیراخدا ہوں۔ مجھے جلدی سجد کروان کجل کی روشی اور چیک عجیب مشم کی تھی اور بار باریبی آ واز آتی تھی۔ یکا کیک مددالبی اوراس کافضل وانعام میرے شامل حال ہوااور بیں نے غور کیا جس جگہ ش بيضا بو- بدميرا هجره باوريين ني نبين بلكه ايك امتى مول اور حضرت موى على نبينا وم السلام جب طور پر پہنچ تھے تو عرض کیا تھا رہے اُرنی کہ خداوند مجھے اپنا آپ دکھا تو خدا تعالی نے فر مایالن تو ابنی کیتنی تو جھے ہر گز ندد کیھے گائیکن پیماڑ لیتن طور کی طرف د کھیا ۔ وہ پھٹم ہا ۔ ا ا بن جكة عنقريب تو جھے ديكے لے گا۔ پھر جب طور پهاڙ پر جل وار د ہوئي تو بيها ، جو بالكل ب حس وحرکت تھا اور عقل بھی ندر کھتا تھا اور ٹھوں بھی تھا باو جود ان سب باتوں کے اس جَلَّ ، مبرداشت نہ کرسکا اور فکڑ نے گلز ہے ہو گیا اور موی علی مبینا وعلیہ السلام یا وصف ہی ہونے کے اس بچلی کی تاب ندلا کے اورغش کھا کر بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ پھر میرا چھوٹا سا جمرہ جو قائم ہے کیوں نہیں جلا اور کس طرح اس جھی کو ہر داشت کر گیا اور میں باد جوداس کے کہ ایک اس موں کیسے اس بھی کے سامنے شہرار ما جبکہ حضرت موی علی نبینا وعلیہ السلام جیسے اولوالعزم نی

ائیک مسلمان او جوان علامہ محدا قبال سے ملنے آیا وہ اپنی گفتگوییں بار بارسرور کا کنات مطابقہ کو ''محرصاحب'' کہدکر بگارتا علامہ کواس سے بے حدر رغج ہواء آتھوں میں آنسوآ گئے اور دریتک یمی کیفیت رہی''۔

(مضمون رسالت مآب ادراقبال از پروفیسر دهیم بخش شاچین فکرونظر سیرت نمبر 76 تا 77) اقبال کے عہد میں بیر ' بدعت' 'تازہ تازہ شروع ہوئی تھی ۔اس کی تفصیل نقاش فطرت متنازمور خ ایم اسلم کی زبانی سنیئے ۔

ہمارے ہاں سب سے پہلے سرسیداحد خان نے تفییر قرآن شریف میں حضور اکرم علی اللہ کیا بینی جناب ' پیغیر صاحب' کلھا پھر مولوی اللہ کیا بینی جناب ' پیغیر صاحب' کلھا پھر مولوی (ڈپٹی) نذیر احمد خان دہلوی نے آیات قرآنی کی تفییر کرتے ہوئے حضور اکرم اللی کے اللہ کے ' صاحب' کا لفظ استعمال کیا جیسے' پیغیر صاحب' نے کہا۔ پھر مولوی شبلی نعمال نے سیرت پاک میں جگہ جشور اکرم اللہ کے لئے صرف' آپ' استعمال کیا ۔ افسوس کے سیرت پاک میں جگہ جشور اکرم اللہ کے لئے صرف' آپ' استعمال کیا ۔ افسوس کے ہمارے دلول سے اللہ تعمال کے جب رسول الشرائی کا حرام مے جکا ہے۔

(حضور کااحر ام ازایم اسلم ما ہنا مہر چنٹ عید میلا دالنی نبر 374 تا 377) معاملہ صرف اسم پاک کی'' ہے ادبی'' تک محدود ندر ہا بلکہ ند ہب کے فرعون اس سے بھی دوقوم آ گے بڑھ گئے ، ان کے یہی دوقدم امت مسلمہ کو دوحصوں'' بریلوی اور دیو بندی'' میں تقسیم کر گئے مید گنتا خانہ فکر آج بھی دیو بندی مکتب فکر کا حصہ ہے۔ کے رتبہ کوئیں پہنچ ساتا اور خدا تعالی کی تمام صفات رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں توعلم جو خدا تعالی کی بڑی صفت ہے وہ بھی آنجناب میں بدرجہ اتم موجود تھا اور شیطان جابل ہے وہ خدا تعالی کی بڑی صفت نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اگر شیطان کوظم ہوتا تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا کہ میں تبدہ کے افکار سے لعنی ہوجاؤل گا اور اس سے باز رہتا پھر جب اتنا بھی نہ تجھا اور تجدہ سے انکار کیا اور پھر اس کو افسوس بھی نہ ہوا اور نہ تو بہا خیال ہوا تو اس سے زیادہ کون جدہ سے انکار کیا اور وہ حقیقی جابل ہی تھا جابل ہی تھا کے خدہ کے خدال ہے کہ مولی کے حکم کو کوئ کے خدال سے جون وجر امانتا چاہے ور نہ اس کے خصب میں گرفتار ہوگر ہمیشہ کے لیے ملعون ومردود ہو جاؤل گا۔

#### وضاحت مزيد

لحد میں عشق رٹ شہ کا دائے لے بھلے اندھری رات سی تھی چراغ لے کر چلے گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کداس کے وسعت علمی کالان کے لے چلے ہر ایک منچ منع کا ایاغ لے کے چلے ہر ایک منچ منع کا ایاغ لے کے چلے مگر خدا ہر جو دھبہ داغ کا تھ پا بیاس کسی کی غلامی کا داغ لے کے چلے دقور گذب کے متن وست اور اقداس بیٹے کی پھوٹے تجب بز باغ لے کے چلے جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے جو اپنے رب پہ سفایت کا داغ لے کر چلے جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے جو اپنے رب پہ سفایت کا داغ لے کے چلے بڑی ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے کر چلے میں مدائق بخش

دارالندوی مکرمرمین البیس لعین شخ نجدی کیاس میں نبی کریم عظیم کے مشتر کہ قتل کے منصوبہ میں شامل تھالیکن اس لعین کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ بیہ منصوبہ ناکام ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار!

اقبال اوراحر ام الم محمق

امام اعظم ابوحنیفه ایک سیدزادے کی تعظیم کیلئے آپ نے بار بار کھڑا ہونا سعادت سمجھا۔

(مناقب ابوطیفه ازشخ ابوسعید مادردی) سرو آزاری زارشان رسول

آل امام عاشقال پور بنول مرد آزادے زبستان رسول الله الله بائے بشم الله پدر معنی ذرج عظیم آله پسر الله الله بائر منزاده خیر الملل دوش ختم الرسلین لغم الجمل موی و فرعون و شبیر و بزید ای دو قوت از حیات آله پدید (اقال)

امام شافعی فرماتے ہیں

يا اهل البيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن انزله

يكفيكم من عظيم القدر انكم

من لم يصل عليكم لا ضلوة له

اے اہل بیت تمہاری محبت کواللہ تعالی نے قرآن میں فرض قرار دیا۔ جس نے تم پر درود نہ پڑھاس کی نماز ہی نہ ہوگی۔

(ميرت الشافعي ٢٢)

امام احد بن عنبل

يا بني وهل يتولي يزيد احد يومن بالله

اے میرے بیٹے جواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہے وہ مجھی بھی بربید کی محبت کا دم نہیں جر

(قاوی نِسُویدیی ۱۳۵س) معدوم شه نخما سامیه شاه شخلین اس نور کی جلوه گاه تھی ڈات حسین محبت الل بيت اورا خيارامت

سيدناصديق اكبري

بنده پروردگارم (عزوجل) امت احمد نبی (علی ) دوست دار چار بارم تالع اولاد علی شه دوست حنیفه دارم ملت حضرت خلیل علیه السلام خاکهای غوث اعظم زیر سایه بر ولی

سيدناعمر فاروق كالصلا

الله كے بعد تبہارى وجے بميں نيوزت وعظمت ملى ب-

(الرياض النضره بي ٢٥ (١٨)

سيدناعمر بن عبدالعزيز ﷺ

آپ نے عبداللہ بن حسن سے کہا کہ

آپ کوکوئی ضرورت ہوتو آپ کی کو بھیج دیا کریں جھے اللہ تعالیٰ ہے شرم آتی ہے کہ آپ میرے دریر کسی ضرورت کی وجہ سے گھڑے ہوں۔

(الصواعق الحرق قرام ١٤٨)

 آوھے سے حسن ہے آوھے سے حسین یا رب بغوا کنندو بدر حنین میے بہ حسن بخش نیمے سے حسین (حضرت سلطان ابوالخر بغدادی) تمثیل نے اس سامیہ کے دو جھے کئے یا رب برسالت رسول الثقلین عصیاں مرا دو حصہ کن در عرصات

#### تا جدار گولژه سیدنا پیرمهرعلی شاه صاحب اورامام حسین لایامهندی خون اجل دی اے ایہ مهندی روزازل دی اے

ایبہ مہندی فاطمہ سین دی اے خون پاک شہید حسین دی اے ایبہ مہندی فاطمہ سین دی اے ایبہ مہندی خون ایس وی اے ایبہ مورال تال نہ رلدی اے فاطمہ مائی دا مال خزانہ بی مسلط علی دا در یگاف فاطمہ مائی دا مال خزانہ تانا پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے تحیاروانہ جبش ہوئی زبین اساناں نالے عرش عظیم یک بلدی اے جبش ہوئی زبین اساناں نالے عرش عظیم یک بلدی اے فایامہندی خون اجل دی اے

فرزند حسین تو ویبل آ
الیا مہندی خون اجل دی اے
اکوفیاں دل ال کیتا دھاوا
الیا مہندی خون اجل دی اے
سوفیو کی رب نوں خویش قبیلہ
الیا مہندی خون اجل دی اے
دوندا تینوں عالم مادا
الیا مہندی خون اجل دی اے
ادوندا تینوں عالم مادا
الیا مہندی خون اجل دی اے
امت نوں ہے تیرا ہوبا
الیا مہندی خون اجل دی اے
امت نوں ہے تیرا ہوبا

آکھے بنی، علی تے فاطمہ زبراً
سانوں سک تیری پل پل دی اے
شاہ تیری مہندی دا پتر سادا
اینویں لکھی ہوئی روز ازل دی اے
شاہ تیندی مہندی دا پتر بیلا
شنوں پئی مصیبت کربل دی اے
شاہ تیندی مہندی دا رنگ دلارا
شاہ تیندی مہندی دا رنگ دلارا
ساری خلقت تلیاں بل دی اے
شاہ تیندی مہندی دا رنگ ہوا

خاکم و از مهر او آنینه ام میزوان دیدن نوادر بین ام از درخ او فال پنجیر گرفت ملت حق از شکویش فر گرفت

(ות ונני מני או)

حضرت علی اسب سے پہلے مسلمان اور تمام مسلمان مردوں کے شہنشاہ ہیں۔ آپ عشق کوا بمان کا سامان میسر آتا ہے۔

آپ کی ولایت کی خوشبوے میں زندہ ہوں اور دنیا میں موتی کی طرح چک رہا ہوں۔ آپ کو دیکھ کرمیرے دل کی گلی کھل اٹھتی ہے اور میں آپ کی دلایت کے باغ میں خوشبوکی طرح گھوم رہا ہوں۔

میں خاک ہوں اور آپ کا نور مبارک میرا آئینہ ہے۔ ہر کوئی میرے سینے سے اس آواز محبت کوئن سکتا ہے۔

تو آپ کے چمرہ مبارک سے نبی اکرم علی کے دین کی اصل کو پاسکتا ہے۔اورامت سلسآپ کی شان عظمت سے بلندی کو حاصل کر علق ہے۔

ا تُبَالَ: حضرت فاطمدرض الله تعالى عند ك بارك يس ا قبال فرمات بين:

نور چشم رحمة اللعالمين آن المام اولين و آخرين المام اولين و آخرين القي النوب التي المواد على التي مرتفعي، مشكل كشا، شير غدا مادر آن كاردان سالار عشق الله مورع تسليم را حاصل بنول مادران را اسوه كامل بنول مادران را اسوه كامل بنول

## علامها قبال اورمقام ابل بيت

رمر قرآل از حسین آمونیم ز آتش اد شعله با افرونیم صدق ظیل مجمی ہے عشق صبر حسین مجمی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین مجمی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین مجمی ہے عشق فریب و سادہ و رکگیں ہے داستال حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اساعیل قافلہ حجاز میں آیک حسین مجمی نہیں تافلہ حجاز میں آیک حسین مجمی نہیں گرچہ ہے تاب دار امجمی گیسوے دجلہ و فرات

(كليات أبال اردو404)

حطرت علی عظائے کے بارے علی اقبال فرماتے ہیں۔
مسلم اول شہ مرداں علی
عشق را سرمایہ ایماں علی
از ولائے دود مائش زندہ ام
در جہال مشل گہر تابندہ ام
زمس وارفت نظارہ ام
در خیابائش چو ہو آوادہ ام
زمس وارفتہ نظارہ ام

برزیمن کربا بارید و رفت:

الله در وبیانه با کارید و رفت

مر ابریمم و آمعیل بود

یعنی آل اجمال را تفصیل بود

عزم اوچوں کوبساران استواد

پائیدار و تند سیر و کامگار

تیج چون از میان پیرون کشید

ازرگ ارباب باطل خون کشید

انشش الا الله برصحوا نوشت

نجات مانوشت

رمز قرآن از حسین آ موقتیم ر آتش او شعله با اندوقتیم

( رصور سيد توري ٢٥٦)

خلافت نے جب قرآن سے اپناتعلق تو زلیا تو آزادی کی قبا چاک ہو کررہ گئی۔ خیر
الام سے جلوہ حقیق نے اس طرح اپنا سر مبارک اٹھایا جسے بارش برسانے والے باول آپنیچ
ہوں۔ یہ پاول کر بلا کی زمین پر برسے اور آگے بڑھ گئے۔ ان سے ویرانے میں گلاب کھلا
اور خوشبو جھر گئی۔ حضرت اہام حسین ہے۔ حضرت ابراجہم واسامیل (منبہم السلام) کی
قربانیوں کا راز مجھے۔ اول الذکر اجمالی قربانی بھی۔ اور آپ قربانی کی اصلی تفصیل ہے۔
آپ کا ارادہ پہاڑوں سے زیادہ نہ صرف مضوط تھا بلکہ پائیداراور کا میاب بھی تھا۔
آپ کا ارادہ پہاڑوں سے زیادہ نے باہر تھی تاری نجاب کا گردٹوں کا خون تھی لیا۔ آپ
نے صحرا پر (الا للہ) کی تو حید کا تعش تحریر فرمایا بینی ہماری نجات کا عنوان اپنی قربانی و سے کر
تریز رادیا۔

آل ادب پردرده صبره رضا آب ادب پردرده صبره رضا آبیا شردان و لب قرآل سرا شریت بات او زبایس به نیاز شوی افغاندے به دامان نیاز افغاندے به دامان نیاز افغاندے به دامان نیاز افغاندے بهریل از زبین افغاندے بهریل از زبین افغاندی بهریل از زبین افغاندی بهریل از زبین افغاندی بهریل از زبین افغاندی بهریل بریس بهریل بریس

( کلیات اتبال 835) آپ امام اولین و آخریں ورحمة اللعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں آپ موااعلی، شیرخدا، مرتضٰی ﷺ کی زوجہ محتر مدہیں۔

آپ حضرت امام حسین الله عمر مدين الده محتر مدين اورعشق كے كاروال كے سالاركى . والده محتر مد بھى ميں۔

حضرت فاطمه رضی الله عنهانشلیم کی کینی کا پھول ہیں اور ساری کا کنات کی ماؤں کے لئے آپ کا اسوہ قابل امتباع ہے۔

آپ نے ادب کے ذریع صبر ورضا کی پرورش کی آپ کے لب مبارک آٹا گوندھتے وقت قر آن کی تلاوت میں مصروف رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں آٹکھیں گریہ کناں رہیں اوران سے سلسل آٹسورواں رہے۔ آپ کے آنسومبارک زمین ہے گرنے ہے قبل جبریل امیں اس طرح چن لیتے تھے۔ جیسے شہم آسان سے گرتے ہی چن کی جاتی ہے۔

علامه صاحب! حفرت امام صین کے بارے میں فرماتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآل گسیخت حریت را زہر اندر کام ریخت! حاست آل سر جلوہ خیر الام خاست آل سر جلوہ خیر الام چول سحاب قبلہ باراں در قدم

#### 7-1

یز پد کے وکیل رشیدا حد گنگوہ ی کے خاص شاگر دوں کا انجام نوائے وقت اور جنگ دونوں بڑے اخبارات نے پینجر شیر خیوں کے ساتھ شائع کی۔ حسین علی وال تھی انی

ان كايد حال بواكد موت على ون يبليان كي آشين كي اس طرح بو كي تيس كدان کا پا خاندان کے منے بیں آ جا تا مجھی اے اگل دیتے اور بھی پھرنگل جاتے اور ان کی ٹائلیں چھاس طرح ہوگئ تھیں کہ پیٹا برے تو خودان کے منہ پر پڑا اور حسین علی صاحب کے شاكر د غلام خان راولپنڈي والے (جن كو ديوبندي و بالي شخ القرآن غلام الله خان كہتے یں) این استادے بھی بڑھ کر ہادب و گتاخ تھے۔ دی (U.A.E) میں ان ک موت سے سلےان کی بوری زبان مندے باہر آئی جس پر بدنماسیاه آبلے پڑ سے اور مند کتے كى طرح ہوكيا۔ آٹھون تك بسترے اچھل كرچھت تك جاتا تھا۔ اس كى جان نظى بلك اس كريد بحى اس كرك ع بعاك كئے۔ ياكتان كافبارات يل يفرش سر خیوں کے ساتھ شاکع ہو کی کہ ڈاکٹروں کی یہ ہدایت تا بوت پاکھی ہو کی ہے کہ '' غلام خان كا مندد كھنے كے قابل نہيں۔ كچھ برس كى بات ہے وہاني ملاں احسان البي ظہير نے لا ہور (یاکتان) راوی روو قلعہ چھن سکھ بیں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ"نی بریلوی کے بین کروانا ( سنج بخش) بہت کھ کرسکتا ہے آگر بہت کچھ کرسکتا ہے تو میری ٹائلیں تو ژکر دکھادے۔ بیما کی خلق خدانے دیکھا کہای روزاس کی ٹائلیں توٹ کئیں۔اور وه حضرت وا تاصاحب عليه الرحمه كي كمتاخي كي مزايا كيا-

وہ سرے دور ہوت میں میں ہور میں میں اور ایک میں میں اور ایک اور رسٹید احر گفتگوشی کے شاگر دہیں گفتگو ہی کے زد کیا امام مسین رضی اللہ عند کی مبیل کا بیانی حرام جب کہ مندووں کی دیوالی کا پرشاد جا کڑے۔(فاولی رشید میں 562)

## رشیداحر گنگوهی کون ؟

الله تعالی جموت بول سکتا ہے۔ (معاذ اللہ)
الحاصل امکان کذب مرادد خول کذب تحت
قدرت باری تعالی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ پس جمیع محققین اہل اسلام وصوفیاء کرام وعلمائے
عظام کااس مئلہ میں سیرے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے۔
دفام کا سمئلہ میں سیرے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے۔

(قادی رشیدیس ۲۱۰) جوفض صحابہ کرام کو کا فر کیے دہ اہل سنت جماعت ہے خارج نہ ہوگا۔

(فأوى رشدييس ١١١١٢)

المحين كالبيل حرام ہے۔

د يوالى كاحلوه پوڙي چائز ہے

(قادی رشیدیه ۱۹۳۸) مولوی محمود الحسن رشید کنگوی کا خلیفه اور داکتر اسراد احمد مولوی محمود الحسن کا خلیفه ب-محمد جمهال دے مینے۔ چیلے جان جھڑپ

المفاقب خطرت امام احمد بن تنبيل رحمة القدعليه الخصائص حضرت امام سائى رحمة القدعاب حفرت حافظ الحديث الأنيم استبهاني رحمة الله معقبة المطهم أين

حضرت امام وفي أنشئ على بن عبدالله مجهو وي رحمة مجوام العقلدين

علامه يحتب طبري رحمة التدعابيه علامه نورالدين ابن صباغ مالكي رحمة القدعليه عالم رباني سيرعلى بهداني رحمة الله عليه علامه سليمان منفي بيتي رحمة الندعليه

امام جلال الدين سيوطي رخمة الندعاب حضرت مولانا عيدالرتهن جامي رحمة الشبعليه على مدرشيدالدين خان وبلوى رهمة القدعاب

> ملاهم ميلن سيالوي رخمة الفدعليه علامه مؤمن مصري رحمة التدعليه

وخائراً فقصى في منا قب ووي اجربي الفضوال أتجمم في معرفة الأخمه مؤدة القرلي ينا تق المودة اسعاف الراغيين في سيرة المصطفى و علامه محدين على صبان مصرى رحمة التدعلي اللي ية الطاهرين

> علامه الوسط ميطان اواري رائمة الله ايه وعفرت في عبد التي محدث وجال راء عالله عاليه المام حاكم رنمة اللدعليه صاحب متثدرك الامالي أكلّ الفرافي بتهة الشطيه

وسيلية الخاب في فعناكل الحضر الت نور الابسار في مناقب النبيّ وآليه المختار

ألتنتج أنحين في فضاك الل ريث سير

للأكروخواص الامهاني في وهوالي الدائمة

فضائل فاطمة الزبر اهيهاالساام

من فقب المدا ثنا فتر

نور العين في مشبد الحسين

احياء اليت بغضل الل بيت

شوابرالنبوت

# فضائل اللبيت المدين امت كى كتب

حفرات ال بيت كرام كي شان عن اكابرين امت محريد في تتب تحرير كي تيا. اوران متم كى تحريرات كاسلسنه بغضله تعالى قيامت تك جارى رب كار الخضرت وليني كى اولاد کی تعریف در حقیقت آل جناب ی کی منقبت وتعریف ہے اور آل حضرت عظیمت کے وْكُرْخِيرُكُواللهُ تَعَالَى فَيْ صَبِ ارشاوْقُرْ آلْيُووْ وَفَعْمَالُكُ فِي تَحْدِكَ وور نعت مطافر ماني ب جس كالطلطم انساني اورز ورقكم انساني يهابرب البذاب سلسفه توصيف وآحرافي بمحي فتق مونے كائيش اورانشا والله بميشه بميشه جارى رے كا ماور بالخصوص اس لئے بھى كەتمام قرآن ياك آل جناب عظيمة كي تريف وقوصيف ، أو ايزاب اور بعد الله:

انَّ اللَّهَ وَ مَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَايُّهِاالَّذِيْنِ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْه وسلِمُوا تَسُايُمُا. (الإحزاب٥٦)

" بے فک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ٹی پر درو دیکھیجے "اں۔ اے ایمان والواتم بھی ال پروروداورسلام مينيون \_

الشانعالي خوداوراي كرفر شيخ بحى في كريم عليه بردرود بيجيج بين اورا تسقالي اليمان والول كو بهى آتخضرت عليه پرورود ملام بيني كاتا كيدى تحم فريات بال

مولوی عبید الله امرتسری نے اپنی کتاب "از ج الطالب" کے آغاز میں ان مشہور علائے امت کی ایک طویل قبرست وی ہے، جنہوں نے اہل بیت أی کے فضائل پرستفل كتب تحرير كى بيل ان ميل العليم مشامير ك أساء كرامي مع ال كي تصافيف كدرن

باب8

علامه محمدا قبال رحمته الله عليه اور وکيل يزيد ڈاکٹر اسراراحمد کافکری تقابل

ڈاکٹر اسرارا حمد علامدا قبال کور جمان القرآن کے طور میش کرتے ہیں اورا پی تجریر و تقریر میں ان کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ اگلے صفحات میں علامدا قبال اور ڈاکٹر اسرارا حمد کا قکری جائز و پیش خدمت ہے جس سے قار کین آ مانی سے اس نتیجہ پر پہنچ جا میں گے کہ ڈاکٹر اسرارا حمد کوفکر اقبال کی ہوا تک نہیں گلی وجہ فاری زبان سے ناوا قفیت ہے یا درس نظامی سے تبی دائمنی۔ اس کا فیصلہ ہم قار کین پرچھوڑتے ہیں۔ عدرت شاه عبدالعزيز محدث دانوي رحمة الشعليه مراشبها دنتين الفطالب في المطالب المستعدد الشعليه المواعق محرقة

ان علمی فرائن کود کھنے ہے بیتہ چاتا ہے کہ اہل بیت کو رسول علیف کس شان کے مالک ہیں۔ بنو بی واضح جو جاتا ہے کہ مالک ہیں۔ بنو بی واضح جو جاتا ہے کہ کمالات مجد بیت کے کا جو ضوحی طہور آ ب علیف کی پاک وطیب اولاد کے بعض کاملین سے جوا ہے۔ اس کی مثال دیگرا کا برین ملت میں کہیں نظر نہیں آتی ، کیونکہ ان حضرات کو کمالات محسیبہ کے علاوہ جو نضائل بطور ور شروجی طور پر عطاجوئے ہیں ، ان بیس بیا بی مثال آ پ ہیں۔ اور فضائل در تقیقت وہ بی فضائل و کمالات محمد سے منطقے ہیں ، جواس پاک خاندان میں نسلی طور پر اور بطر اپنی وراشت جلوہ گرجوتے چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ چیسے کہ پہلے عرض ہو چکا نسلی طور پر اور بطر اپنی وراشت میں جو ہر فضل و کمال ہے نہ کہ مال و متال دیوی۔

#### اقبال ترجمان القرآن

ر بلم آنین بے جوہر است در بحر فم غیر قرآل مضم است پردهٔ ناموس فکرم چاک کن این خیابال راز خارم پاک کن نظر می ایک کن در خیات اندر برم ایل ملت رانگهدار از شرم خال کردان باره در اگلور من در بر ریز اندر مح کافور من در در محت کافور من در در محت کافور من در در محت کافور من مرا دوز محتر خوار و رسوا کن مرا دوز محتر خوار و رسوا کن مرا برسته یاکن جرا

(364:25/2021/1)

#### 2.7

یارسول الله صلی الله علیه وسلم اگر میرادل بے جو برآئینہ ہے اوراگر میں نے قرآن کے علاوہ ایک ترف بھی لکھا بوتو پھر میرے ناموں قلر کا پردہ چاک فرمادیں اوراس باغ ملت کو جھے جیسے کا نظر حوز خت حیات یعنی روح ہے است ختم فرمادیں اور اہل ملت کو میری ذات ہے ، بچا کیں اور محفوظ رکھیں۔ میرے انگور کے اندر شراب کو خشک کردیں اور میری کا فوری ہے ہیں زہر بھر دیں۔ روز حشر مجھے خوار ور موا تضبرا دیں اور ایٹ کردیں اور میری کا فوری ہے ہیں زہر بھر دیں۔ روز حشر مجھے خوار ور موا تضبرا دیں۔

# نورمحمري صلى الله عليه وآله وسلم

اقبال قرماتے ہیں

وست میں وامن کہار میں میران میں ے بحر میں موج کی آغوش ٹی طوفان میں ہے چین کے شہر مزاش کے بیان عی ہے اور پوشیدہ سلمان کے ایمان کی ہے چُمُّ اقوام بيه نظاره ابد تک ريكھے! رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے! مردم چیم زیر لیجی ده کال دیا وہ تہمارے شمداء یالے والي وي گرمتی وجر کی بروردہ بلالی والی عشق والے جے کہتے ہیں بلالی دنیا تیش اندوز ہے اس نام سے یارے کی طرح غوط زن نور س ب آگھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری پر عشق ہے شمیر دی مرے درویش ظافت ہے جہاگیر تری ماموا اللہ کے لیے آگ ہے جمیر زی تو سلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری J L 2 6 7 2 3 00 = 3 2 2 30

المسلم المراراحمد من 10 سوال فكرا قبال كى روشى ميس المدين والنبي سلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و حيات النبي سلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و حيات النبي سلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و قدرانى رسول سلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و المدديارسول الله صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و قطر رسول سلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و حيات والمن الله عليه وسلم كى حاضرى اورا قبال كاعقيده و و محبت والمن بيت اورا قبال كاعقيده و محبت والمن بيت اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه و مده و مده و القبال كاعقيده و و محبت رسول صلى الله عليه و مده و

10 - بدعقید ه و بدند به بادرا قبال کاعقیده -قارئین کرام الطی صفحات میں ان دس عنوانات پر ہم فکر اقبال پیش کر رہے ہیں جس کے مطالعہ سے اقبال اور ڈاکٹر اسرار کے فکری بعد کا با آسانی تغین ہو جائے گا۔ مزید معلومات کیلئے راقم الحروف کی دو کتابیں''اقبال کے فرجی عقائد'' اور''اقبال اور موجوده فرقہ داریت کاعل' معاون ٹابٹ ہول گی۔ (ساتی) افعال قوائے بی :

احد الراقیم کو آتش میں مبارا تیرا

ادر ابراقیم کو آتش میں مجروسا تیرا

ادر ابراقیم کو آتش میں مجروسا تیرا

ادر نورنگ مختل تھا تیرا عالم ظلمت میں وجود

اور نورنگ عرش تھا ساب تیرا

مصطفیٰ کریم علی کی بارگاہ میں اقبال دست بست عرض کرتے ہیں:

کرم اے شہ عرب و مجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم

وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری

( بانگ درا. 250 ) مزید عرض کرتے ہیں:

وہ دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو مختل فروغ وادئ سینا غبار راہ کو مختل فروغ وادئ سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی طرف وہی لیسین وہی طرف (بال جربل 41)

اقبال كاعقيده:

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ آب ایبا دوسرا آئینہ نہ ماری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

لاح کمی تو تلم مجی تو تیرا وجود الکتاب! گنبد آجمینہ رنگ تیرے محیط ش جناب! عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے قروغ

# ميلا ومصطفئ عليسة اورا قبال

いてこ しい

" زماند جيشه بدليًا رجمًا إن السانول كي طباع ، ال كي افكار اور ال كي نقطة بات نگاہ بھی زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ لیڈا تبواروں کے متائے کے طریقے اور مراسم بھی بمیشم معنیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وا ہے کہ ہم بھی اپ مقدر دنوں کے مراسم پر غور کریں اور چو تبدیلیاں افکار کے تغیرات ے ہونی ارزم بی ان کو مرفظر رضی منجملہ ان مقدس ایام کے جومسلمانوں کے کیے مخصوص كے كئے إلى -ايك ميلادالنى علي كا بھى دن بے مير عزد يك انسانوں كى دماغى اور فلی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کان کے عقیدے کی روے زندگی کا جونمونہ بہتر مودہ ہر دقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچے مسلمانوں کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوة رسول مد نظر رهيل تا كدجذب عمل قائم رب- ان جذبات كوقائم ركينے كے ليے تين طریقے ہیں۔ پہلاطریق تو درود وصلوۃ ہے جومسلمانوں کی زندگی کا جزولا یفک ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے مواقع نکالتے ہیں۔عرب کے متعلق میں نے سنا کداگر کہیں بازاريس دوآ وى أري ت بين أورتيسرابية وازبلنداك للهم صل ع لني سَيدنا مُحَمّد وبارك وسلم روهديتا إو فورالا الى رك جاتى إدر متحامين ايك دوسر يرباته المحانے سے فوراباز آجائے ہیں۔ بدرود کا اثر ہاور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھاجائے اس کی یادقلوب کے اندر اثر پیدا کرے۔

پہلاطریق انفرادی دوسرا اجھائی ہے۔ لینی مسلمان کیٹر تعدادیش جمع ہواں ادر ایک شخص آ قائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواخ حیات سے بوری طرح باخبر ہو، آپ کی سواخ زندگی بیان کرے تا کہ ان کی تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ اس طریق پرعمل پیرا ہونے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع موئے ہیں۔

تیسراطر این اگر چہ مشکل ہے لیکن بہر حال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے وہ طریقہ بیہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت ہے ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر ہو جائے لیجی آج سے تیرہ سوسال پہلے کی ہو کیفیت حضور سرور عالم کے وجود مقدس سے ہویدائقی وہ آج تمہارے قلوب شے اندر بیدا ہو جائے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں نہ

آدی دید است باتی پیست است دید آل باشد که دید دوست است

یہ جو ہراندانی کا انتہائی کمال ہے کہ اے دوست کے سوا اور کی چیز کی دید ہے مطلب ندر ہے بیطریقہ بہت مشکل ہے۔ کمابوں کو پڑھنے یا میری تقریر شننے ہے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے چکے مدت نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹے کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہوتو چر ہمارے لیے بی طریقہ ننیمت ہے جس ماصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہوتو چر ہمارے لیے بی طریقہ ننیمت ہے جس مرآج ہم عمل چراجیں۔

رہا ہمی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کردین کی حقیقی روح تکل گئی، جھڑے پیدا ہو گے اور علاء کے درمیان جنہیں چیمبر علیہ السلام کی جائشتی کا فرض ادا کرنا تھا، سر پھولی ہونے گئی۔ مصر، عرب، ایران، افغالستان ابھی تہذیب و تدن میں ہم سے پیچے ہیں لیکن وہاں علاء ایک دوسرے کا سرنہیں پھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک نے اظلاق کے معیار اعلیٰ کو یا لیا ہے جس کی سیمیل کے لیے حضور علیہ الصلوة و السلام معیار سے بہت دور ہیں۔

دنیا پی نبوت کا سب سے بڑا کام میمیل اظلاق ہے۔ چنانچے حضور نے فرمایا۔

اسعنت لا تصم مکارم الا محلاق یعن پس نہایت اعلی اظلاق کے اتمام کے لیے بھیر

الی بول۔ اس لیے علاء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے راہنے پیش

کیا کریں تاکہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حندکی تقلید سے

خوشکوار ہو جائے۔ حضرت بایزید بطای رحبتہ اللہ علیہ کے سامنے فریوزہ لایا گیا تو

آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جمیے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ مبادا پس ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

وسلم نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ مبادا پس ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

اجتناب ان خورون خروزہ کرو

(امراد درموز: 68)

افسوس کہ ہم میں بعض چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو جاکیں اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اجاع سنت سے ایک اخلاق فوق اور ملکہ پیدا ہوا جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی انداز ہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روبیاس چیز کے متعلق کیا ہوگا۔

معزت مولاناروم بازاریں جارہے تھا پکو بکول سے بہت مجت تھی۔ پکھ بکے کھیل رہے تھے۔ ان سب نے مولانا کوسلام کیااور مولانا ایک ایک کا ملام الگ الگ تبول کرنے کے لیے دریتک کھڑے۔ رہے۔ آیک بچے کہیں دور کھیل رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا حضرت ابھی جائے گائیں میراسلام لیتے جائے تو مولانا نے بیچ کی خاطر دریتک تو قف فرمایا اوراس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے بوچھا حضرت آپ نے بیچ کی خاطر دریتک قدر تو قف فرمایا اوراس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے بوچھا حضرت آپ نے بیچ کے اس قدر تو قف فرمایا اوراس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے بوچھا حضرت آپ نے بیچ کے اس حضورصلی القد علیہ وآلہ و کم بھی و بھی کرتے۔ گویا ان بزرگوں بیں تظیدرسول اورا تباع سنت حضورصلی القد علیہ والہ و کم بھی و بھی کرتے۔ گویا ان بزرگوں بیں تظیدرسول اورا تباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہوگیا تھا۔ اس طرح کے بےشار واقعات ہیں ۔ علاء کو جا ہے کہاں کو جمارے سامنے پیش کریں۔ قرآن وحدیث کے فوام میں بنانا بھی ضروری ہیں لیکن عوام کے دمائے ابھی ان مطالب کے تھل ٹیس۔ آئیس فی الحال صرف اخلاق نبوی الکھی کے لیکن عوام کو مائے ابھی ان مطالب کے تھل ٹیس۔ آئیس فی الحال صرف اخلاق نبوی الکھی کے تعلیم دینی جا ہے۔

(اسلاي تعليم صلحه 11 كارج الريل 1973ء)

علامہ اقبال رحمۃ الشعلیہ ول ہے میلا والنبی علی اللہ منانے کے قائل وعائل ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام مسلمان اس خوشی کے ول کومناتے ہیں سوائے چند خارجیوں رافضیوں کے واکثر اسرار احمد سے سوال ہے کیا انہوں نے اس معاضلے میں اقبال کی تعلیمہ کی ہے ہائیس اگر نہیں کی تو پھر انہیں اپنارشتہ اقبال سے نہیں بلکہ خارجیوں ہی سے ذیب دیتا ہے۔

# اقبال غوث اعظم رحمته الله عليه كاغلام ب

غوث اعظم ادرا قبال

اقبال سيدسليمان ندوى كولكهية بين:

''میں خواجہ نقشبند، مجد دالف ٹانی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی دل ہے بوی عزت کرتا موں حضرت جیلانی کا مقصود تصوف کو عجمیت ہے پاک کرنا تھا ہے آپ کا وہ کارنا مہے جوآپ بی کا اتمیاز نظر آتا ہے۔''

(مكاتيب الإلكتوب نبر:13:7917ء)

# امام اعظم اليوحنيفه على ، دُاكثر اقبال اوردُ اكثر امرار

ڈاکٹر اسرار امام اعظم ابوطنیفدر حمد اللہ علیہ اور اقبال شاید یکی وجہ تنی کہ امام ابوطنیفہ نے جو اسلام کی عالمگیر نوعیت کوخوب بھے مجھے تنے احادیث سے اعتبانیس کیا۔ انہوں نے اصول استحسان لیمیٰ ''فقہی ترجیٰ'' کا اصول قائم کیا جس کا تقاضا رہے کہ قالونی فور وفکر میں ہم ان احوال وظروف کا بھی جو واقعتا موجود ہیں با حتیاط مطالحہ کریں۔

اس اندازه موجاتا ہے کہ فقد اسلامی کے ماخذ کے بارے میں ان کارویہ کیا تھا۔
رہا ہہ کہنا کہ امام موصوف نے احادیث ہاں لیے اختنائیں کیا کہ ان کے زمانے میں کوئی جموعہ احادیث موجو دفیل تھا۔ سواس سلطے میں اول تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس زمانے میں احادیث کی مذوین نہیں ہوئی تھی۔ کونکہ عبدالما لک اور زہری کے جموع امام صاحب کی وفات ہے کم از کم تمیں برل پہلے مرتب ہو پھی تھے۔ ٹانیا اگر یہ فرض بھی کرلیا جائے کہ امام صاحب ان جموعوں سے فاکدہ فیل افتحاسکے یا کہ ان میں فقی احادیث موجود تبیل تھیں۔ حادب ان جموعوں سے فاکدہ فیل افتحاسکے یا کہ ان میں فقی احادیث موجود تبیل تھیں۔ جب دہ ضروری بھیتے تو امام مالک اور آمام احمد بن خبل کی طرح خودا پنا مجموعہ احادیث تارکر سے تھے۔ البذا بحیثیت جموعی دیکھا جاتے تو میری رائے میں امام موصوف نے فقی احادیث سے بارے میں جوروش اختیار کی مرتام ہا کو میری رائے میں امام موصوف نے فقی احادیث کے بارے میں جوروش اختیار کی مرتام ہا کہ اور درست تھی۔

(تفکیل جدیدالہیات اسلامیہ 268 مطبوعہ برم اقبال لا مور) 8 تر اور کی پڑھنے والے ڈاکٹر اسرار احمد غیر مقلداند طریقہ چھوڑ کر 20 تر اور کی پڑھ سکتے ہیں؟ پوشیدہ چیز ظاہر ہوجاتی ہے۔ طریق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے متحکم ہوکر آپ عشق و محبت کے نفے الا پتے

ہیں۔ آپ کا مزارِ مبارک ہمارے شہر (لا ہور) کی خاک کا ایمان ہے۔ آپ ہمارے لیے۔ سرایار شدو ہدایت ہیں۔

امام شافعي رحمته الله عليه

سبر باداخاک پاک شافعی عالمے مرخوش زناک شافعی قکر اوکوکب زگردول چیرہ است سیف برال وقت رانا میرہ است

(168:38)

(104%, 8.)

رجمہ: امام شافعی علیہ الرحمہ کے سبز ہ فکر کی منٹی زر فیز ہے کہ ایک عالم آپ کے وستر خوال علم آپ کے وستر خوال علم سے فیض باب بور ہاہے۔

آپ کی فکرنے آساں سے اس مقولے کے ذریعے ستارے چنے کہ'' الوقت سیف'' (وقت ایک نگی تلوارہے) اس سے مالیوس نہ ہونا جا ہیے۔

تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی المبنی ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں بنہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکے ان کو ید بیشا کے میں بیشا کے میں بیشا کے میں ایش ہمتیوں میں ترتی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو دورت المجمن کی ہے انہیں فلوت گزینوں میں کے خوش گزینوں میں کے خوش گزینوں میں کے خوش گزینوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خوش گانیوں میں کے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خوش گانیوں میں کے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خوش گانیوں میں کے خورشید تیاست بھی ہو تیرے خورشید تیاست بھی ہو تیر ہو تیرے خورشید تیاست بھی ہو تیر ہو ت

چلی ہے لے کے وطن کے نگار خاتے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں جھے کو نظر ہے ایر کرم پر درخت صحرا ہوں کیا خدا نے نہ مختاج باغباں جھے کو اللک نشیس صفت مہر ہوں زمانے بیس تیری دعا ہے دعا ہو وہ نردہان جھے کو مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کے کہ سمجھے منزل مقسود کارداں جھے کو کہ سمجھے منزل مقسود کارداں جھے کو

(بانگ درا:96) ڈالٹر اسراراح مصاحب آپ نے بھی بھی کسی مزار پر حاضری دی ہے۔ چلو ہندوستان نستهی پیهال لا ہور میں اقبال کی زبان میں سید جو میرام بعنی دانتا صاحب کے مزار اقدس پر حاضری دی اگر نہیں تو پھرا قبال کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ غور سے سن دقیاں میں سے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟

غورے سینے اقبال مزارات کے بارے میں اور صاحبان مزارات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

حضرت ميال مير رحمته الله عليه

حضرت شیخ میال میر ولی میر خفی از تور جان اوجلی برطریق مصطفی محکم پئے نشمیر عشق و محبت رائے برما مشعل نور ہمایت بہرما اللہ علیم ایسے واران میر رحمت اللہ علیم ایسے واران میر رحمت اللہ علیم ایسے واران میر اللہ علیم الل

ترجمه : حفرت ميال مير رحمة القد عليه ايسه ولى الله بين كه أب يح فيفل سه بر

تغمه روي

فلط گر ہے تری چٹم ٹیم باز اب تک تیرا دجود تیرے واسطے ہے راز اب تک تیرا نیاز نمیں آشائے ناز اب تک کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک گست تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تو ہے نغمہ ردی سے باز اب تک کہ تو ہے نغمہ ردی سے بے نیاز اب تک

(مرسطم:141)

'' مثنوی معنوی مولوی است قرال در زبان پیپلوی'' جناب جلال الدین روی رحمة الله تعالی الدین روی رحمة الله تعالی علیه کا بیشعر جلی حروف میں کنندہ ہے حروف میں کنندہ ہے کے مزار پر اقوار پر حضرت مولا تا عبدالرحمٰن جای رحمة الله علیہ کا بیشعر جلی کوف میں کنندہ ہے کو میالعثاق باشدایں مقام جرکہ ناقص آ ما بنجاشد تمام

### مولاناروم .....مر شدِ اقبال

المردان عشق و متی را امیر کاردان عشق و متی را امیر نے میرہ بازی میران خشق و متی را امیر بیتا ہے رازی بارا ہے رازی میران برتر ز ماہ و آقاب خیمہ را از کہکشاں سازد طناب فوید قرال درمیان سید اش جام جم شرمندہ از آئینہ اش جام جم شرمندہ از آئینہ اش جنب بائے تازہ ادرا دادہ اند بند بائے کہند را بختادہ اند

(لی جہ باید کردا اے اقوام شرق: 7) مولانا روم علیہ الرحمہ میرے بیروم شد ہیں آپ روش ضمیر بزرگ ہیں اور کاروانِ عشق متی کے سردار ہیں۔

مولاناروم کی منزل چانداور سورج سے بھی او پی ہوہ اپنے خیمے کی طنا بیس کہکشاں سے بائد ھتے ہیں۔

آپ کے سینے میں قرآن کا تورے۔ آپ کے آئینے کے سامنے جشید بادشاہ کا جام کی شرمندہ ہے۔

آپ نے قوم کوالک تازہ جذب عطا کیا۔ پرانے جالوں سے ان کی جان چیزادی۔

گفت اے نامحرم از راہ حیات فافل از انجام و آغاز حیات

سک چوں برخود گمان شیشه کرد شیشه گردید و فکستن پیشه کرد

ناتوال خود راه اگر ربرد شمرد نفتر جان خویش بار بزن سیرد

> ' مخوشتر آل باشد که سر دلبرال خلفته آید درحدیث دیگرال'

(امرادور اوز: 69-168)

ترجمہ: آپ جورشہر کے شہنشاہ امت کے مخدوم ہیں آپ کی قبر مبارک بخر کے پیر (خواجہ معین الدین چشتی اجمیری) کے لیے حرم کا مقام رکھتی ہے۔

آپ نے پہاڑوں جیسی مشکلات کو آسان جان کرسرز مین ہند میں تجدے کی تخم

ریزی کی۔ آپ کے جمال سے عہد فاروتی کی باوتازہ ہوگئی۔ آپ کی کتاب کشف انجو ب سے حق کی آواز بائد ہوگئی۔

آپام الکتاب (قرآن کریم) کی عزت کے پاسبان ہیں۔آپ کی نگاہ سے باطل کا خانہ خراب ہو گیا۔

ینجاب کی خاک آپ کی پھونک سے زندہ ہوگئ۔ ہماری میج آپ کے چاند کی روشنی ہےروشن ہوگئ۔

آپ کے کمال کی ایک داستان سناتا ہوں۔ باغ کو پھول میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔

ایک نوجوان سروند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہواد ہمروے لا ہور وار دہوا تھا۔وہ سرکار وا تا حضور کی بارگاہ عالی میں پیش ہوا تا کہاس کے اندھیرے روشنی میں بدل جا کیں۔

# شاكِ دا تا كني بخش اورا قبال

سيد بجوير مخدوم امم مرقد اويير منجر را حرم بنديائ كومبار آسال ممخيت

ور زین بند هم محده ریخت

عبد فاروق از جمالش عازه شد حق نه حرف ابو بلند آوازه شد

پاسپان عزت ام الکتاب از نگابش خانه باطل خراب

> خاک بنجاب از دم او زنده گشت صح ما از مهر اوتا بنده گشت

واستانے از کمالش سر کم گلیشے در نمنچ مشمر کم

نوجوائے قامعش بالا لو سرد دارد لاہور شد از شبر مرد

گفت محصورِ صف اعدا ستم درمیان منگیایینا ستم

ی دانائے کہ در ذاتش جمال بہت بچان محبت باجلال اقبال اور فضائل مر بہتہ طیبہ
دہ زیں ہے تو گر اے خواب گاہ مصلیٰ
دید ہے کعبہ کو تیری کے اکبر ہے سوا
خاتم ہت میں تو تاباں ہے بائنہ تلیں
این عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زیس
تھے ہیں راحت اس شہنشاہ مظم کو کی
جس کے داس میں ابال اقوام عالم کو الی
جب تک باتی ہے تو دنیا ہیں باتی ہم مجی ہیں
صح ہے تو اس چین میں گوہر شہنم مجی ہیں
صح ہے تو اس چین میں گوہر شہنم مجی ہیں
صح ہے تو اس چین میں گوہر شہنم مجی ہیں
(بانگ درا: 157)

ضیاء الحق کے جونوں میں بیٹے کرمجلس شور کی کی ممبری کا لطف اٹھانے والے ڈاکٹر امرار احرکو مجد دالف ٹانی کی قبر پر جانا جا ہے ۔ شاید مجد دیا ک اے خار جیت ہے پاک کر کے بتا دس کہ امام حسین جنتیوں کے مردار ہیں۔ کر بلا دوشنم ادوں کی افتدار کے لئے جنگ نہیں بلکہ جن دیاطل کا محرکہ تھا اور پر بدمجاہز نہیں بلک اخبث الناس تھا۔ اس نے کہا یس د شمنوں کے میرے یس چنس گیا ہوں یس ایسا جام بن گیا ہوں جس کاردگرد د پر ایس پر ہوں۔

-- آپ فرمایا اے آ الوں کے سافر جھے ایک بات یکے لے زندگی کا گزران حقیقت یس دہموں شرای موتا ہے۔

-- دانا چرے ٹل کراس کی ذات سے جمال ملتا ہے، اس سے اپنی مجت کے پیان باعدہ۔

- آپ نے قرمایا زندگی کے راستوں سے نامحرم فض لوزندگی کے آغاز وانجام سے فاقل ہے فیروں کے خطرات سے فارغ موجا اپنی سوئی ہوئی قوت کو بیدار کر۔

-- جب پھراپنے آپ کوشیشہ کمان کرنے لگتا ہے تو وہ شیشہ بی بن جاتا ہے اور ٹو ٹنا اس کامقدر بن جاتا ہے۔

-- مسافراً گرخود کو کرورجانے تو دوا پنامال چورول کے والے کردیتا ہے۔

-- خوش قسمت وہ مخض ہے جومجوب کےول میں ہے۔ اچھی ہات وہ ہے جودوسروں کی زبان میں کھی جائے

### حيات بعد الموت كاعقيده

برکیا بنی جہاں رنگ و بود آرزو آرزو کی اور مصطفیٰ علیہ اورا بہا است یا ہوڑ اندر طاش مصطفیٰ است

(عاديدنام: 149)

می ندانی عشق و مستی از کجاست؟ این شعاع آفآب مصطفیٰ است زنده تامور اودر جان تست مصطفیٰ بح است و موج اوبلند خیزو این دریا ججوئے خوایش بند

(بسافر: 20)

### مدينه طبيبه كاسفراورا قبال

قائلہ لوٹا کمیا صحرا میں اور منزل ہے دور اس بیاباں لینی بح فشک کا ساعل ہے دور ام عر ایری شکار وشد رابزان اوے فَي الله على ائل بخاری لوجوان نے کس خوشی ہے جان دی موت کے زہراب ٹل یائی ہے اس نے زندگی حجر رہزن اے گویا ہلال عید تھا الے یثرب دل یں لب پر نعرہ توحید تھا خوف کہنا ہے کہ بیڑب کی طرف تھا نہ چل شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بیباکانہ چل ب زیارت موے بیت اللہ گیر جاؤل گا کیا؟ عاشقوں کو روز محشر مند نه دکھلاؤں گا کیا؟ خوف جال رکھتا نہیں کچھ دشت پیائے جاز اجرت مون يترب يل يكي تفي ب راز

(بانگ درا: 175)

گل شو از باد بار مصطفیٰ بهره از خلق او باید گردنت فطرت مسلم سرایا شفقت است در جهال دست و زبانش رحمت است از قیام اور اگر دورای زمیان محشر انیستی

(امرارور مول:150)

آم چنال از خاگ خیز و جان پاک سوے بے سوئی گریز و جان پاک در راہ او مرگ و حشر و حشر مرگ در تب و تابے ندار و ساز و برگ در فضاے صد پیرنیکول غوط یہیم خوردہ باز آبید برو می کند پرواز در پنباے نور مجلش کیرندہ جبریل و حور تاب تاز با ذاغ المصر کیر و نصیب بر مقام عبدہ گرود رتب

اقبال اور محبت رسول علي از واكثر ثد طاهر فاروتي: ١٣٨١،١٣٨)

مسلمان کو اللہ تعالی اور رسول کر یم منافقہ کی بارگاہ ہے کیا ما تگنا جا ہے؟ اس بارے بین علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

سر جمکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ ہے جذبہ سیف الجی، زور علی اللہ سے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے (23:18/11/1)

ترجمہ: حضور علیہ السلام کے عشق ہے ہی کمزور دل کو ایمان کی تو ۔ ملتی ہے اور خاک کے ذریے مقام و مرتبہ بیل ثریا چیے بلند ستارے کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است
آبرو کے ماز نام مصطفیٰ است
طور موج از غبار خانہ اش
کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش

(24:3rm/)

چول بنام مصطفیٰ خوانم درود از نجالت آب می گردد وجود

( الى چر بايد كروا عاقوام شرق: 37)

ترجمہ: میں جب آپ بیارے آقا علیہ السلام کو تا طب کر کے درود و پاک پڑھتا ہوں تو آپ حال کو دیکھ کر شرمندگی اور احساس ندامت سے پائی پائی ہو جاتا ہوں۔ والدین کو اپنی اولا دکی پرورش کن خطوط پر کرنی جا ہے کہ وہ چیج العقیدہ مسلمان بن سکیں؟ اس بارے میں اقبال نے ہر والد کیلئے وہی باتیں تجویز کی ہیں جو علامہ اقبال کے والد نے اے ارشاد فرمائی تھیں۔

> اند کے اندیش دیاد آرائے پر اجماع امت خیر البشر باز ایں ریش سفید من گر یر پدر ایں جور نازیا کمن بیش مولا بندہ را رسوا کمن

غتي از نثاخسار مصطفیٰ شو

اے خل شرے کہ آنجا دولبر است

(1/1/01/02:22)

ترجمہ: بارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا مرتبه دونوں عالموں سے بلندتر بـ مرتبه دونوں عالموں سے بلندتر بـ م يڑ ب كتنا بيارا اور مبارك شهر ب جهاں جمارے پيارے آتا صلى الله عليه وآله وسلم جلوه فرما بيں۔ دونوں عالموں بيس عرش معلى بھى ہے لوح وقلم بھى ہے جنت بھى ب غرضيكه عالم بالا بيت كى جرچيز شامل ہے۔ مزيد فرماتے ہيں۔

اوست طور بابا لاز گرد راه اوست علی گاه اوست علیش اش مسلم بخلی گاه اوست علیش اش بخلی باز آفنید آئیند اش مین از آفناب سید اش در بنید و مین بنتان او بر آرزو است و مین بنتان او باران او بخشم در کشت محبت کاشم در کشت محبت کاشم از باران او بخشم در کشت محبت کاشم

(اسرار ورمول: 22)

تو مبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر

تازہ کر سکتا ہے آئین صدیق و عمر

ہاتھ میں لے کر یہ خخر اور پیر قرآن کی

تو آگر چاہے بدل دے زندگ انسان کی

اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو
عام کر دے لا و الد اللہ کے بیغام کو

دوستوں کے بارے میں حضور کی پارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔

صنور تو غم یارال گویم بامیدے کہ وقت دلتوازی است نالم از کے ہے نالم از خویش کہ ماشایان شان تو نودیم

ترجمہ: یارسول الندسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جھے جرأت کہاں آپ ہے بہے عرض
کروں۔ اس وفت آپ کی ولنوازی کا جلوہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اس
لیے بیفلام اپنے احباب کاغم آپ کی بارگاہ عالی میں عرض کر رہا ہے۔ یارسول اللہ سلی
اللہ علیہ و آلہ وسلم میں کسی غیر سے استمد ادنیس کر رہا بلکہ اپنے لیے نالہ کنان ہوں کہ
اللہ علیہ و آلہ وسلم میں کسی غیر سے استمد ادنیس کر رہا بلکہ اپنے لیے نالہ کنان ہوں کہ
اللہ علیہ و آلہ وسلم میں کسی غیر سے استمد ادنیس کر رہا بلکہ اپنے لیے نالہ کنان ہوں کہ
اللہ علیہ و الروحت سے باہر ندر کھیو۔

مزیدس لیں کررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے استمداد کے بارے میں اقبال کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

یک نظر کری و آداب فنا آموختی اے خنگ روزے کہ خاشاک مراوا سوختی ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نگاہ لطف سے جھے نوازا۔ خاک پیژب از دو عالم خوش تراست رفظام کہنہ عالم ہے آشنا نہ ہوا فرشتے بزم رمالت میں لے گئے مجھ کو حضور آبہ رحمت میں لے گئے مجھ کو کہاں حضور نے اے عندلیب باغ قباز کلی کلی ہے تیری گرم لوا ہے گداز ہیشہ سرخش جام ولا ہے دل تیرا

فادگی ہے تیری غیرت ہجود نیاز
اڑا جو لیتی ہے دنیاے سوئے گردوں
سکھائی ، تجھ کو طلائک نے رفصت پرداز
کل کے باغ جہاں ہے برنگ ہو آیا
ہمارے واسطے کیا تخفہ لے کر تو آیا؟
حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی
وفا کی جس میں ہو ہو وہ کلی نہیں ملتی
گر میں نذر کو آیک آجینہ لایا ہوں
جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
خملکتی ہے تیری امت کی آبرد اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال ا اڑا کے جھے کو غبار رہ حجاز کرے (بانگ درہ: 111)

مدینه طیب کے بارے میں اقبال رحمتداللہ علیہ فرماتے ہیں: "اے عرب کی مرز مین مقدس تھے کو مبارک ہو تو ایک پھڑتھی جس کو دنیا کے

# اقبال امام ربانی مجدد الف ثانی کی قبریر

ماضر ہوا یک شخ مجدد کی لحد پ وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار اس فاک کے وروں سے بیں شرمدہ سارے اس خاک یس پیشدہ ب وہ صاحب امرار گردن نہ جی جس کی جہائیر کے آھے جس کی فش کرم سے ہے گری اوراز وہ ہند یں سرمانیہ ملت کا جمہیان الله نے بروقت کیا جس کو خروار ک وض ش نے کہ عطا فقر ہو جھ کو آنگھیں مری بینا ہیں و کیکن نہیں بیدار آئی ہے صدا للے فقر ہوا بند ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار عارف کا محکانہ نہیں وہ خط کے جس میں. پیدا کلہ فقر ہے ہو طری دیار باتی کا فقر سے تھا ولولۂ حق

## ميجر محرسعيدخان كام

(علامه) محداقبال ی طرف سے ایک اہم خط محری میجرصاحب!

السلام عليم ورحمته الله وبركانة

ایک معمولی شاعر کے نام سے فوجی سکول کو موسوم کرنا کچھ زیادہ موز وں نہیں معلوم ہوتا۔ بیں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس فوجی سکول کا نام'' نمیج فوجی سکول' کھیں۔ نمیج مندوستان کا آخری مسلمان سپاہی تھا جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے جلد فراموش کرویئے میں بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ اس عالی مرتب مسلمان سپاہی کی قبر زندگی رکھتی ہے۔ بنبست ہم جیسے لوگوں مشاہدہ کیا ہے اس عالی مرتب مسلمان سپاہی کی قبر زندگی رکھتی ہے۔ بنبست ہم جیسے لوگوں کے جو بطاہر زندہ جیں یا اپنے آپ کوزندہ طاہر کر کے لوگوں کو دعو کہ دیتے رہتے ہیں۔

ایس میں بیان میں بیان میں بیان کر کے لوگوں کو دعو کہ دیتے رہتے ہیں۔

مجراقبال

(مکاتیب اقبال حدادل صفر 246 مرتب شخصطا مالله)
اقبال نے دنیائے اسلام کی چندر فیع المرتب شخصیتوں پر توجہ دی جس کی بدولت
دنیائے قلر میں ایک انقلاب بیدا ہو گیا جن میں ایک سلطان شہید بھی ہیں۔
مطان نیپوضہید کے متعلق مارسڈن کی تاریخ کا فی تقر ہ تو ابھی تک ہردل پر تقش ہے۔
مطان نیپوضہید سے متعلق مارسڈن کی تاریخ کا فی تقر ہ تو ابھی تک ہردل پر تقش ہے۔

"But TIPPU WOULD NOT AGREE"

اس فقيدالشال سلمان كمتعلق جو يجهر مايه معلومات حاصل جوسكاس كاخلاصه بير

معماروں نے رد کر دیا تھا گرایک پیتم بیچ ( صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے خدا جائے بی بھی پر کھی گئی۔ اے بیتھ پر کیا پر فسول پر مھا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تدن کی بنیاد تھے پر کھی گئی۔ اے باک سرزیس تو وہ جگہ ہے جہاں ہے ، غ کے مالک نے خود ظہور کیا تا کہ گستان مالیوں کو باغ ہے نکال کر پیولوں کو الل اے نامسعود پیجوں ہے آزاد کرے۔ تیرے مالیوں کو باغ ہے نکال کر پیولوں کو الل اے نامسعود پیجوں سے آزاد کرے۔ تیرے دیکھانوں نے بڑاروں مقدس فقش قدم دے ہیں اور تیری کھیوروں نے بڑاروں ویکھانوں کو تمازے آفاب ہے جو ظرکھا کاش میرے جسم کی خاک تیری دیکھوں اور مسلمانوں کو تمازے آفاب ہے جو ظرکھا کاش میرے جسم کی خاک تیری دیکھوں اور مسلمانوں کو تمازے آفاب ہے جو ظرکھا کاش میرے جسم کی خاک تیری زیدگی کے تاریک دنوں کو تیری دیوں میں اڑتی پیرے اور بہی آوارگی میری زیدگی کے تاریک دنوں کا گفاروہ ہو کاش میں تیرے سے اوار پاؤں کی آبلوں کی پرواہ کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری دیوپ میں چانا ہوا اور پاؤں کی عاشقانہ آواز کے قریب ہے گزرتے ہوئے یہ تا ترات قام ہند

ہے کہ ٹیپو ایک ظالم، متعصب اور خون قرار بادشاہ تھا جو ہندوؤں کو زبردی مسلمان بنایا کرتا تھا اور بوا کوتاہ بین اور عاقبت نااندیش تھا۔ اس لیے اس نے لارڈ ولا کی جیسے ہندوستان دوست کے مشورے کو قبول نہ کیا اور نظام علی خان حیدرآباد کی طرح برطانیہ کے سابیہ عاطفت بیس آنے ہے انکار کر دیا۔ تیجہ بید لگلا کہ عیش وعشرت کی زندگ بسر کرنے کے بجائے (جو بادشاہوں کا مظمع نظر ہونا چاہیے) سپاہیوں کی فررح دست بدست جنگ کرتا ہوا" ارا گیا۔" لینی سلطنت کے ساتھ جان شیریں ہے طرح دست بدست جنگ کرتا ہوا" ارا گیا۔" لینی سلطنت کے ساتھ جان شیریں ہے میں ہاتھ دھونے بڑے۔

مغربی تعلیم یا بالفاظ میج تر سرکاری تعلیم نے مسلمان نوجوانوں کی ذہبیت جس قدر غیراسلامی بنا دی ہے اس پر ماتم کرنے کا بیرموقع نہیں ہے۔

ال وقت صرف بربتانا مقصود ہے کہ جادید نامد لکھنے سے علامہ کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے مجمد خون کو حرکت نصیب ہو سکے۔

ای مقصد کے لیے انہوں نے جادید نامہ میں سلطان شہید سے اپنی روحانی ملاقات کا حال قلمبند کیا ہے۔ جنت الفردوس میں شرف النساء بیگم مرحومہ اور سید علی ہمدانی مرحوم سے ملاقات کے بعد ان کے مرشد پیر روی نے انہیں سلاطین کی طرف متوجہ کیا اور قصر سلطان شہید کی طرف اشارہ کر کے بدیں الفاظ سلطان موصوف کا تذکرہ کیا۔

آل شهیدان محبت را ایام آبردئ بند و چین و روم و شام نامش از خورشید و سه تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر عشق رازے بود بر صحرا نهاد تربیت او در دکن باتی بنوز

اے اقبال! سلطان ٹیپوشہید شہیدان محبت کا امام تھا اور مشرقی ممالک کی آبرد (آزادی) اس کی ذات ہے دابستے تھی۔ آج دنیا میں اس کا نام سورج اور جاند سے بھی زیادہ روشن ہے اور اس کی قبر کی مٹی آج بھی ہندوستان کے نوکروڑ رکی مسلمانوں سے کہیں زیادہ زندگی کے خواص اور آ فارا پنے اندر رکھتی ہے۔

عشق ایک راز تھالیکن سلطان شہیدنے اس رازکوعام آشکار کر دیا اوراس کا ثبوت ہے ہے کہ اے اقبال! کیا تو نہیں جانتا کہ اس نے کس سپا ہیانہ آن بان کے ساتھ اپنی جان دی کہ اس کے اشدی الفین مثلا (Bowring) بھی اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ

"He died a soldier's death"

اگر مسلمان سلطان کی ہشادت کو حضرت علی مرتضٰی کے نگاہ ہے دیکھیں تو ان کو صاف نظر آسکتا ہے کہ سلطان شہید کا فقر در حقیقت جذبہ شیخی کا دارث تھا۔ اگر چہ سلطان کی وفات کوا کیے عرصہ دراز گزر چکا ہے لیکن ملک دکن میں آج بھی اس کے نام کی نوبت نگر رہی

> یهان اس مصرع کامطلب بیان کرنامناسب موگا۔ ''خاک قبرش از من وتوزنده تر''

اس کا مطلب ہیہ کہ جب ایک سیاح کسی آزاد ملک سے ہندوستان میں آتا ہے تو جب وہندی مسلمان کود کھتا ہے تو قدرتی طور پراس کے دل میں بی خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیدہ لوگ میں جوزندہ ہونے کے مدمی میں مگر غلام میں بیعنی اپنی نعشیں اپنے شانوں پراٹھائے پھرتے ہیں۔ دراصل مردہ میں لیکن فریب خوردہ میں اس کیے اپنے آپ کوزندہ بنیال کرتے ہیں۔

پھر جب وہ سرنگا پٹم میں سلطان شہید کے مزاد مبارک پر حاضر ہوتا ہے تو اس کے دل میں بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ اس خاک میں اس مردغازی کے جسم کے مادی ذرات پیوستہ ہیں جوحریت کاعلمبر دار تھا اور جب تک زندہ رہا آزادی کی فضامیں سانس لیٹارہا۔ اس نے

# سادات كااحر ام اوراقبال

مرزا جلال الدين كهته بين:

ایک مرتبہ یانی بت کے جندافخاص نے مجھے اسے مقدے میں دلیل کیا سامحاب حضرت خواج عُوث على شاه صاحب قلندر ياني بي ك حباده تشين حضرت سيد كل سيين صاحب مولف تذكره غوثيه كے مريد تھے اس زمانه بيں شاہ صاحب كى روحانيت كا برواشېرہ تھا۔ میرے موکل جب او شخ ملکے تو میں نے صاحب کوسلام بھیجا اور کہلا بھیجا کہ بھی یانی بت کی طرف آنے کا موقع ملاتو ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ دونٹین ماہ بعد اچا تک انہیں اصحاب میں ے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے ان دنول وہ امرتسر میں مقیم میں اگر تم ان سے لمنا جا مواقد میرے ساتھ چلوتو میں نے شاہ صاحب کے جائے قیام کا پیدور یافت کر کے انہیں تورخصت كيااورخود واكثر صاحب كياس ببنجاوه بهي جليكو تيار جو كلي استن عن سرذوالفقار على خان تشريف لے آئے اور ہم نتنوں ٹرین پرسوار ہو کر امرتسر پنچے۔ رائے میں پہلے پایا . كدشاه صاحب بر واكثر صاحب اورسر و والفقارعلي خان صاحب كي شخصيت كا اظهار ندكيا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو بیدد کھنا مطلوب تھا کہ آیا شاہ صاحب بھی اپنی کشف سے ان کی شخصیت کوتا ڑ لیتے ہیں یانہیں۔ ہم شاہ صاحب کے پاس پیٹے تو میرے موکلوں میں سے ایک نے میرا تعارف کرایا اور میں نے اینے رفقاء کو شخ صاحب اور خان صاحب کے مختر ناموں ك ماته پيش كيا- دوران كفتكويس في شاه صاحب دريافت كيا كهآب ميس سيكوني صادب شعر بھی کہتے ہیں بیال اپن تمام ترسادگی کے باوجود مارے لیے صدر رجدا ہم تھا۔ اس کیے لواب صاحب اور میں کن اکھیوں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف و میصنے لگے نواب صاحب نے ٹال دیے کی نیٹ سے جواب دیا۔ شاہ صاحب اس جواب سے مطمئن شہوئے كنے لك جھے بھى يۇسوس مور باب كركويا آب سى سےكوئى صاحب شاعر ضرور ييل-اب

غلا می پرموت کوتر جیج دی کیونک وہ جانتا تھا کہ آزادی سے محروم ہوجانے کے بعد زندگی ہیں مذکوئی لائے اور ان سے کوئی زندگی آزادی کا دوسران مذکوئی لطف باتی رہتا ہے نہ تلکمندوں کی نگاہ میں کوئی قیمت کیونکہ زندگی آزادی کا دوسران ہے البندا بیاف انسانوں سے زیادہ زندہ ہے جوزئدہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں۔ بازآ مدم برمرمطلب اب میں اس مصر سے کی وضاحت کروں گا۔ انوزاد نی جان چید شتا قاند داڈ'

یہ مصرع سارے مضمون کی جان ہے اس کی وجہ رہے کہ جب تک انسان والمہائہ انداز میں موت ہے ہم آغوش نہ ہواس کا نام عاشقوں کی فیرست میں درج نہیں ہوسکتا۔

### مثنوي

مصطفیٰ نور جناب امر کن آفاب برج علم من لدن معدن امراد علوم الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب

بادشاه عرشیان و فرشیان جلوه گاه آفماب کن فکال جان اساعیل بر روش فدا از دعا گویان طلیل مجتبی

> گشت موی در طویے جویان او بست عیسیٰ از ہوا خوابان او بندگالش حور و غلمان و ملک عاکرانش سبر پوستان فلک

میر تابان علوم کم یزل بح کنونات امرار ازل دره زان میر برموسط دمید گفت من باشم بعلم اندر فرید

> رشحه زال بحر. بر خصر اوفقاه تا کلیم الله را شد اوستاد

میرے لیے اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا ہیں نے پھیائی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام شاہ
صاحب کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام س کر مسکرانے گئے پھر ہوئے ہیں پہلے ہی بھے گیا تھا کہ
آپ ہیں ہے بھی حضرت شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیر تک شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی
نظموں کے متفلق خیالات کا اظہار فرماتے رہے۔ ہم چلنے کی نیت سے المحضے گئے تو ڈاکٹر
صاحب نے شاہ صاحب کیا کہ عرصہ سے سنگ گردہ کے عربیش ہیں وہ ان کے لیے یہ
ماحب نے شاہ صاحب کیا کہ عرصہ سے سنگ گردہ کے عربیش ہیں وہ ان کے لیے یہ
دعا کریں کہ انہیں اس شکایت سے نجات ملے۔شاہ صاحب کہنے گئے بہت اچھا لیجے آپ
کے لیے وعا کرتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھا کیں۔ وعا کے بعد ہم نے اجازت کی اور لا ہور کی
ٹرین ہیں سوار ہو گئے راستہ ہیں ڈاکٹر صاحب پیشاب کی نیت سے شسل خانہ ہی تشریف
لے گئے واپس آئے تو ان کے چرہ پر جیرت واستیجاب کے آبار نظر آرہے ہے گئے گئے
لے جا تھاتی ہوا ہے بیشاب کے دور ان جھے مردل محسوس ہوا کو یا ایک چھوٹا سنگ دیرہ
بیشاب کے ساتھ خارج ہو گیا ہے جھے اس کے گرنے کی آواز تک سنائی دی اور اس کے
بیشاب کے ساتھ خارج ہو گیا ہے جھے اس کے گرنے کی آواز تک سنائی دی اور اس کے
خارج ہوتے ہی طبیعت کی گرائی جاتی رہی۔

(ملفوظات اتبال منحد 73-71)

اقبال اب عالمی سطح پرعشق رسول اکرم مین کے سب سے بوے پیغام رسال البت ہورہ ہیں۔ ان کے افکار کا مرکز وگور اور ان کی زندگی کا سب سے بوا خواب احیائے است ہوہ است جوسرتا پارسول کریم علی کی غلام ہواور علامہ کا بیخواب ایک زندہ تمنا کی صورت ملت کے ہرورومند فرد کے ول پنتش ہے۔

یا رب دل مسلم کو دہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترفیا دے بھٹے ہوئے آہو کو پھر سوئے جرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے

(يال بريل:212)

روز محشر چون خطاب آیدز عرش ا اے نطبیعان فلک مکان فرش آج می بیند در ارض و سا مشل و شبه ما بنده مصطفیٰ

کی زبال گویندنے نے اے کریم کس عدیلش نیست باللہ العظیم ربنا انا ظلمنا رحم کن جاہلانہ گفتہ بودیم ایں سخن

> اے خدا اے مہریاں مولائے من اے انیس خلوت شب ہائے من اے کریم کار ساز بے نیاز دائم الاحسان شہ بندہ نواز

درمعنی این که در زمانه انحطاط اقتلید از اجتهاد اولی تراست نقش بردل معنی توحید کن چاره کار خود از تقلید کن زاجتهاد عالمان کم نظر اقتدار بر رفشگال محفوظ تر نقک برما ربگذار دین شداست جر که راز داردین شداست

مصطفیٰ مبر ست تاباں بالیقین منتشر نورش بہ طبقات زمیں

در دوعالم نیست مثل آل شاه را درفضیاهها و در قرب خدا ماسوی الله نست مثلش از یک برتر است از وی خدا مبتدے

> حق فرستاد ایں سحاب باصفا فطلش کے یطہرنا دیڈ بہب رجنا نیست فصلش بہر قوم بے ادب پخطف ابصار بم برق الغضب

دست احمد عین دست ذوالجلال آمد اندر قال علی و اندر قال علی علی و اندر قال علی اندوست جناب مارمیت آبید خطاب

وصف الل بیعت آمد اے رشید فوق اید پہیم بداللہ المجید رینا سیخنک کیس لنا علم مثمی غیر ماعلمتنا

راز ہا برقلب شاں مستورنیست لیک افشا کرد نش دستور نیست الله الله اے جولان غبی تا کجے بے دینی و فتہ گری

# ورحضور رسمالت مآب عليساد

ایں ہم او اطف بے بایاں تست فكر ما پرورده احمان تست ورجم كرويدم وايم در عرب مصطفیٰ نایاب و ارزال بو لہب شیخ کمت کم سواد و کم نظر از مقام او ندا ادرا خبر كرد تو كردو رئم كاخات از لو خواہم کے نگاہ النفات ذكر و فكر و علم و عرفائم تؤتي تخشى و دريا و طوفاتم توكي اے پناہ کی جے کو تو من بامیدے دمیم سوے تو چول بصيري از توى خوانهم كشود تاہمن باز آید آل روزے کہ بود مهر تو برعا صال افزول تراست در خطا مجثی جو میر مادر است

بنده را کو نخواهد براز و برگ

## عرض حال مصنف بحضور رحمة اللعالمين عليسة

اے ظہور تو شاب زندگی جلوه ات تجير خواب زندگي اے زیر از بارگات ارجند آسال از بوسه یاست بلند. عُش جِت روش زروك تاب لو ترک و تاجیک و عرب ہند دے تو از تو بالا باید این کائات فقر لا سرمايد اين كانات در جهال منتمع حيات افرو فتي بندگال را خواجگی آموختی ی ما از براس کافر زاست . زانکه او رد سومنات اقدا مم است اے بھیری را ردا بخشدہ بربط سلما مرا يخشذه زوق حق ده ای خطا اندیش را

آیکه نشامد متاع خولیش را

# صحابه كرام رضوان الله يهم اجمعين

صفہ بست سے عرب کے جوانان کے بند عمى التظر حنا كى عروس زيين شام اک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ ک ایر عا کے عمال اے الیعبیدہ رفصت بیکار دے کھے لبريز ہو گی مرے صبر و سکول کا جام بیتاب و ریا ہوں فراق رمول میں اک دم کی زندگی بھی مجت میں بے جرام جاتا ہوں میں حضور رسالت بناہ میں لے جاؤں گا خوثی ہے اگر جو کوئی بیام یہ زوق و شوق دکھ کے پنم عول وہ آگھ جس کی نگاہ تھی صفت نتیج بے نیام بولا امير فوج كه وہ نوجوان ہے تو ورول یہ تیرے عقق کا ہے واجب احرام پوری کرے غدائے گھ تری مراد کتنا بلند ری محبت کا ہے مقام يَنْج جو بارگاه رسول اين مين تو كرنا يه عرض يرى طرف سے بى ازسلام

زندگائی - بے حضور خواجہ مرگ !

جان ز مجوری بنالد در بدن ناله من وائے من ابرے وائے من بصیری:مشہورتصیہ، بردہ کا منصف پیقصیدہ حضور سالتما ہے ایک کی نعت ہے روایت ہے کہ بصیری کا تصیدہ بارگاہ نبوی بیس مغبول ہوا۔

اورمصنف کوفالح کی بیاری ہے نجات الی اورحضور علی نے نصیرہ ''امن تذکر جیران بذی سلم الخ ) عکراس کے صلے بیں خوش نصیب بصیری کواپی جا درمطبر عطافر مائی۔حضرت بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولا دت کیم شوال 608 ومصر کے قصبہ دلاس میں جوئی۔ گویا کہ بیدواقعہ ساتویں صدی بجری کا ہے اور مزید سات صدیاں گزر چکی بیں اب تک قصیدہ بردہ شریف کی چالیس سے ذاکد شرصیں عربی زبان میں کھی جا چکی ہیں۔حضور علیہ الصلو قوالسلام کی اس عطاسے مندرجہ مسائل واضح ہوتے ہیں۔

(1)" حیات النج النافع" حضورعلی الصلوة كاعالم برزخ ميل بونے كے باوجود

- (2) عطاكرناء
- (3) شفایاب کرنا۔
- (4) بھيرى كى بيارى سے آگاہ مونا۔
  - (5) نعتيه كلام كويستدكرنا
- (6) مدینہ شریف میں قیام کے باوجود مصریس مریض کواس کے گھر جا کر فائدہ بنجانا۔

خدمت سابق گری با ماگذرشت دار مارا آخرین جاے که داشت است لائبی بعدی ز احمان خدا است پرده ناموس دین مصطفیٰ است قوم را سرمایی قوت ازر دفظ سر وجدت ملت از

: 2.7

خدانے ہم پرشر لیت ختم کی اور ہمارے رسول پر رسالت ختم کی ہمارے دم قدم ہے جہاں میں روفق ہے آپ نے سلسلہ رسالت کوشتم کیا اور ہم ئے رسولوں سے سلسلہ کوشتم کیا

ساقی گری کی خدمت اس نے ہمارے پیر دکی اور جوآخری جام تھا ہمیں وے دیا
میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا احدیث خدا کے احسانات میں سے ایک ہے اور اس سے
دین مصطفیٰ کی عزت کا مجرم قائم ہے۔
ای حقوم کو توت ملی اور ملت کی بگانت کا راز تھی بجی ہے۔
عصر میں پیغیرے ہم آفرید آفکہ ورقر آل بغیر خود ندید
میرے زیانے نے ایک پیغیر بھی پیدا ہوگیا جوابے آپ کوآیات قرآل کا مصدات

ناتاہے؟

آنک در قرآل بغیر از خود عدید

ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے ۔ پورے ہوئے وعدے جو کیے تھے حضور نے

ہ (با گلدورا: 247) نجدی لوگ بی کریم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے محبت کوتو حید کے منافی سیجھتے ہیں۔اس بارے میں اقبال فرمائے ہیں۔

کرے یہ کافر ہندی بھی جرات گفتار اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے اولی یہ کلتہ پہلے سکھایا گیا کس اہمت کو وصال مصطفوی، افتراق ہوسی

(فترب کلیم:63)

اقبال مرزع قادیانی کاردکرتے ہوئے ماتے ہیں:

دنیا کو ہے اس مہدی برق کی ضرورت
ہو جس نگد زلزلہ عالم افکار
ہے کس کی بیہ جرآت کہ مسلمان کو ٹوکے
حریت افکار کی نتمت ہے فداواد
قرآن کو بازیچہ تاویل بنا کر
چاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد
ہے مملکت بند پی اک طرفہ تماشا

(مركبيم:65)

پی خدا برما شریعت مختم کرد بررسول ما رسالت ختم کرد رونق از ما محفل ایام را اد رسل را ختم کرد ما اقوام

#### باب9

## مان كرنبيس ماشت

ہمارے ملک کے مختلف نہ ہی مکا دب فکر جو خاص طور پر برصغیر میں استعاری دور میں وجود میں آئے بگدیہ کہنا ہجا ہوگا کہ استعار نے ان کو پیدا کیا اور برصایا اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑ اکیا اصلام کے بنیادی عقائد کے خلاف کٹر نیج تیار کیا اور اس تشہیری معاونت کی۔ حضرت مولانا شاہ ابوانحین زید فاروتی فاضل جامعہ الاز ہر اپنی تصنیف ''مولانا اساعیل دبلوی اور تقویة الایمان' کے صفحہ ا کی برقم طراز ہیں

یر وفیسر شجاع الدین صدر شعبه تاریخ دیال شکه کالج لا مورنے جن کی وفات ۱۹۲۵ء میں موٹی اپنے خط میں پروفیسر خالد بزی کو لا ہور لکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب'' تقویۃ الایمان' بغیر قیت کے تقسیم کی ہے۔

الجودیث کے نام سے مسلک کاظہور بھی انگریز کے دورین ہواتھا کچھ علاء جو تظلید
سے آزاد تھے انہوں نے اپنے لئے بیٹام پہند کیا اور انگریز حکم انوں نے استدعا کی کہ بیٹام
ہمارے گروہ کو الاث کر دیا جائے بیہ بات تاریخی دستاویز ''چھی موردی 18 جنوری ۱۸۸۵ء
سیکرٹری کورنمنٹ پنجاب بنام مولوی تھے صیدن ایڈیٹر انٹراعت المندلا ہور اور لیٹر نمبر ۲۸۷ء
مورجہ ۲۸۸۱ سال ۱۳ از گورنمنٹ آف انڈیا ہوم ڈیپارٹمنٹ بنام سیکرٹری کورنمنٹ پنجاب
لا ہور'' دیکارڈیر موجود ہے۔

المحدیث کمتب فکر سے مولوی شاء اللہ امرتسری نے اپ اخبار المجدیث بین اس بات کی تصدیق کی کہ 'وہائی' کی بجائے اس فرقہ کوالمجدیث لکھا جائے۔

## این تیمیه، این جوزی اور اقبال

ایک صحبت بین مکیں نے علامہ ابن جوزی کی تلبیس اہلیس کا ذکر کیااس بین مصنف نے کال جرائت اور پاک دل سے اہلیس کے جھکنڈ وں اور مقدس مذہبی جماعتوں پراس کے اثرات کی وضاحت کی ہے اس شمن میں اس نے صوفیاء کی محائب بھی دل کھول کر بیان کے ہیں۔

یس نے اس حصہ کا پھی ذکر کر کے علامہ کی رائے دریافت کی۔ آپ نے ناپیند بدگی کا اظہار فر مایا میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ کی روش بھی تصوف کے خلاف این جوزی ہے کچھ کم مہیں۔ آپ نے اس پر بھی پھھ ایسے الفاظ فر مائے جن کا خلاصہ بیتھا کہ بعض لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور نظر بر ظاہر عیب جینی شروع کردیتے ہویں۔

( كمنوظات ا قبال صغير 53 )

اقبال فرماتے ہیں:

د اللي تو كيا تخااوره و دفعه حضرت نظام الدين ادلياء كى درگاه پر بھى نہ حاضر ہو سكا انشاء الله پھر جاؤں گا ادراس آستانه كى زيارت ہے مشرف اندوز ہوكروا پس آؤں گا۔ (مكاتب اتبال ، صفحہ 192) دارالعلوم دیویند کے صفی ۴،۹،۹،۹،۹،۹،۹،۱۴،۱۱۰،۱۵ کی عبارات نقل کیس اور مولانا نقد س علی خان رحمة الشعلیه کاتبهر ه جھی شارئع کیا۔

ان مذکورہ بالاعقا کد ہے ہمیں پورا انفاق ہے لہٰذاکسی بڑے سے بڑے عالم کی عبارت یا قول جوان عقا کد ہے متصادم ہے یا متضاد ہوان تمام عبارات اوراقوال ہے ہم برأت اور لاتحلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ان خیالات کے جو مذکور ہوئے قائل مسلمان ٹہیں

وستخط وستخط وستخط وستخط وستخط وستخط عبدالرحمن الشرقی عبدالروز ف ملک اسفندیار ۹۰ ا- ۴۰ واکس چاسلر چامعه اشریلیام عبدالا بهور خطیب آسٹریلیام عبدالا بهور مفتی غلام سروری قادری ید محمدیعقوب شاه دارالعلوم نعیب گرهی شا بهولا بهور دارالعلوم نوشیر شویه بیمالیه شریف بین مارکیٹ گلبرگ لا بهور

محرشس الزمان قادري محمرة بدالستار خان

بعد ازاں عبدالرجمان اشرفی اس معاہدہ سے سیمنخرف ہوگئے انہوں نے اپنے بزرگوں کے خلاف فتو کی ہے کیوں اتفاق کیا ، بیمعاہدہ واقعی جواتھا اس کی تصدیق ہول ہوئی کہ ماہنامہ عرفات لا ہور کی اشاعت خاص بیا دمفتی اعظم پائستان بابت مارچ ۲۰۰۰ء کے صفح نمبر سے اور نمبر ۳۰ پرعبدالرجمان اشرفی وائس چانسلر جامعہ اشرفیہ لا ہور کا ایک خطشائع ہوا جس میں انہوں نے لکھا کہ

''ایک دفعہ بریلوی دیو بندی اختلافات کوخم کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی جس تیں تبلہ مفتی ساحب (''مفتی مرحسین تعیمی مرسوم ) ہے ہمی تتر لت کی اس میٹی نے اختلافات ختم کرنے کے لئے مشتر کہ اجلاس بلائے اور ایک معاہدہ'' دعوت فکر'' کتاب مصنف مولانا محد مثنا تا ابش کے صفح ۲۳ پر لکھے گئے عقائد کے حوالہ سے طے پایا اور اس معاہدہ پر سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے وسختا کئے سیس نے آپ کے ختم قل کے موقع پر تقریریٹس بیاباتھا (اخبارا المحديث ك ٨٠٥ ورد ٢٠ جون ١٩٠٨)

ہوم ڈیپارٹمنٹ بنام کیرٹری گورنمنٹ پنجاب بجواب آپ کی چٹھی نمبر ۱۸ مور دید ۱۸ جون ۱۸۸۱ء آپ کو تخریر کیا جاتا ہے کہ نواب گورنر جزل بہادر جناب می آئی اپنجی من سے انفاق رائے کرتے ہیں کہ آئندہ سرکاری خط و کتابت میں وہائی کالفظ استعمال نہ کیا جائے۔
(اخبارا المحدیث امرتبر ۲۲ جون ۱۹۰۸ء)

مولانا ثناء الندام تسری و بنجاب میں اہل حدیث کے مشہور عالم ہوئے ہیں وہ'' شمع لؤ حید'' کے صفی نمبر ۲۰ میں لکھتے ہیں:

امرتسریس مسلم آبادی ہندو سکے وغیرہ کے مساوی ہے ای سال قبل قریباً سب مسلمان اسی خیال کے مختے جن کو آج کل بریلوی خنی خیال کیا جاتا ہے۔''

مولانا ثناء الله امرتسرى في ١٩٣٤ء بين بيه بات لكسى بهاس ب اى سال قبل مولانا ثناء الله امرتسرى في ١٩٣٤ء بين بيد وستان يرغدارى كامل تسلط حاصل كيا- ١٨٥٤ء تفاجب الكريزول في بهندوستان يرغدارى كامل تسلط حاصل كيا- (دنياع اسلام كاصفي مبروا)

''جا دووہ جوسر چڑھ کر بولے'' محم<sup>جعفر</sup> تقامیم کی نے'' تاریخ عجیب'' میں ککھاہے:

''میری موجودگی ہند کے دفت (۱۲۷۸ھ) شاید پنجاب بھریش دس دہائی عقیدہ کے مسلمان بھی موجود نہ تھے اور اب ۱۲۹۲ھ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی گاؤں اور شہراییا نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمانوں میں کم ہے کم چہارم حصہ وہائی مقلد مخد اساعیل کے نہ ہوں۔''

آج سے تقریباً 15 برس قبل 1990ء میں اخبار میں بیر شائع ہوا کہ مسلک دیو بندو بر بدو بر بر باری میں اتحاد کی کوشش کا میاب ہوگئ ہے اس کی تفصیل بید کہ مفتی گر مسین نعیمی رہمة اللہ علیہ نے علمائے دیو بند کو قائل کرلیا تھا کہ نزاع کی عبارات سے التعلقی کا اعلان جاری کیا جائے چنا نچا کی معاہدہ طے یا گیا۔

"اتحادین اسلمین اوراس کے نقاضے" اپنے رسالہ دعوت فکر میں مولا نامنشا تابش قصوری نے کے صفح ۳۲ اور ۳۵ پر"اشدالعذاب" مصنف مرتضی حسن در بھنگی ناظم تعلیمات

### جاده فق وصدافت

اقبل کی بحق سے آپ اس میجہ تک پہنے بھوں سے کہ استحاد ملت کی بھوں سے کہ استحاد ملت کی بس ایک بی صورت ہے کہ تمام کلمہ گوجو بنام اسلام مختلف فرقوں اور جماعتوں ہیں بے ہوئے ہیں اپنے اپنے گراہ اور غیرا سلامی اِنسی و خارجی عقا کدونظریات سے قوبدور جوع کر کے عالم اسلام کی سب سے بڑی اکثریت الل سنت و جماعت ہیں ضم ہوجا کیں، جس کے عالم اسلام کی سب سے بڑی اکثر تین مطابق اور چودہ سوبرس سے متوارث و متواز چلا سے تقا کد قرآن و سنت اور آثار صحابہ کے عین مطابق اور چودہ سوبرس سے متوارث و متواز چلا رہے ہیں ۔ بین اس مقام کک و ہنچ ہی ہی جہنے ممکن ہے ذبین کے کسی گوشے ہیں بیا شکال باتی رہ کی اسلام کے ارشاد ات اور عقا کہ انجلست ابھی ہمار سے ساتھ اپنے اپنے عہد ہیں جماعت کون ہیں جنہوں نے فکر وعمل کے توارث اور نسلسل کے ساتھ اپنے اپنے عہد ہیں جماعت کون ہیں جنہوں نے فکر وعمل کے توارث اور نسلسل کے ساتھ اپنے اپنے عہد ہیں جماعت کی متا ہے ۔ اس ہم بڑے افتراق اس تا میں میں جانے اپنے عہد ہیں جماعت کی متا نیت کے حوالے سے مشہور صدیت رسول نقل ایل سنت کی حوالے سے مشہور صدیت رسول نقل کرنے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کی متا نیت کے حوالے سے مشہور صدیت رسول نقل کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کی متا نیت کے حوالے سے مشہور صدیت کے حوالے میں وار دہوئے ہیں :

تفترق امتى على ثلاثٍ و سبعين فرقة كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله مناسخة قال ما انا عليه و اصحابه.

میری امت تبتر فرقوں میں تقلیم ہوجائے گی ، تمامفرتے جہنم میں جا کیں گے سوائے ایک گروہ کے صحابہ نے عرض کیا یا سول اللہ عقائقہ وہ نجات یا نے والا گروہ کون سا ہوگا؟ کہ مفتی صاحب ایک ولی کائل ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے اور قبلہ مفتی صاحب بھی ولی تھے ہیں نے خود انہیں ختم قل کے موقع پر دیکھاہے فرمارے تھے'' جامعہ میں ہی تو جلار ہا ہوں۔'' لیکن نتیجہ مان کرنہیں مائے ۔۔ فرمائي:

مستخورے عُوثِ اعظم شخ عبدالقادر جیلانی تہتر فرتوں والی حدیث نقل فرمانے کے بعد فرقہ ناجید کی نشاند ہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما الفرقة التاجية فهي اهل السنة والحماعة.

ر ما نجات یانے والافرقہ تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔

( شَخْ عبدالقادر جبلاني، غدية الطالبين/ جمة الله عليه العالمين ص: ١٩٥ مطبوعه بركات رضا بوربندر) جمة الاسلام إمام محمد الغزالي عليه الرحمه فرمات مبين:

مبر خض کوچا ہے کہ اعتقادائل سنت کو اپنے دل میں جمائے کہ یکی اس کی سعادت کا تخم ہوگا۔ (امام غزالی کیمیائے سعادت ،مطبوعہ کا تعدید میں (امام غزالی کیمیائے سعادت ،مطبوعہ کا تعدید میں (۵۸)

حضرت علامه سير طحطاوي رحمته الله عليه فرمات مين:

فعليكم يا معاشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله و حفظه و توفيقه في موافقتهم و خذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم.

اے اسلامی بھائیو! تمہارے لئے بیضروری ہے کہتم اس جنتی گروہ کے نقش قدم پر چلو جے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مد داور اس کی حفاظت وتو فیق اہل سنت کی موافقت ہیں ہے اور ان کی مخالفت میں ذلت ، اللہ تعالیٰ کی نا راضگی اور بھٹکا رہے۔

امام ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر الیتی نے افتر ال امت والی صدیث کی تشریح میں مستقل ایک بمتاب میں بہتر فرتوں کی تفصیل اوران کے میں مستقل ایک بمتاب میں بہتر فرتوں کی تفصیل اوران کے باطل عقا کدرتم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں:

ثم حدث الخلاف بعد ذالك شيئاً فشياً الى ان تكاملت الفرق الصالة اثنين و سبعين فرقة، والثالثة والسبعون هم اهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية.

مچراس کے بعد افتر ال امت کاظہور ہوا اور ہوتے ہوتے بہتر گراہ فرآوں کی تعداد

ارشا وفرمایا جومیری سنت اورمیرے صحابی جماعت کا چیز و کار ہوگا۔

(الحامع اسنن للتريدي الواب الايمان مياب افتراق عطد والامة ٩٣/٢)

دوسری روایت پی ہے کہ صحاب نے عرض کیایا رسول اللہ! نجات یا نے والا گروہ کون سا ہوگا تو ہی کریم علی نے دالا گروہ کون سا ہوگا تو ہی کریم علی نے بردی صراحت سے ارشاد فرمایا ''اصل السنة والجماعة''۔اس صدیث کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے امام زین الدین العراقی نے فرمایا ''اسانیدھا جیاد''۔اس سے ثابت ہوا کہ اہل تن اور اہل صدق ووفا کے لئے ''اہل سنت و جماعت' کا مبارک نام بھی مختار کا نکات علی کا ویا ہوا ہے۔

(امام فرالی، احیاء علوم الدین، جلد ۳۳ من الاستاری و اراحیاء الکتب العربیة ، القاهره)

(زین الدین عراقی، المغنی عن مسل الاسفار فی تخریخ مانی الاحیاء من الآثار، کتاب و م الدنیا)

مندرجه بالاحدیث کوامام احمد اور امام ابوداؤ دینے بھی حضرت معاویہ وشی الله عنہ سے

روایت کیا ہے اس حدیث بین ' ماانا علیہ واصحائی' کے بحد' وواحد فی الجمنة وشی الجماعة' کے بحد' وواحد فی الجماعة' کے بحد می اور وہ جماعت ہے۔

( المسند امام احمد ۱۲/۲۰ اطبع المكتب الاسلاى للطباعة والنشر بيروت/السنن الوداؤد، باب شرح السنة ، ) المسند امام احمد وعداضع المطالع كراچي-)

ارباب حق کے لئے لفظ ''الل سنت و جماعت'' کا استعال صدر اول میں ہی شروع ہوگیا تھا، حضرت امام مسلم اپنی صحیح کے مقدمہ میں امام محمد بن سیرین تا بعی سے باسنا دخود روایت فرماتے ہیں۔

لم یکونو ایسنلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموالنا رجالکم فینظر الی اهل السنة فیو حذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو حذ حدیثهم. پہلے اسناد کے تعلق سے تفیش نہیں ہوتی تھی الیکن جب فتتہ بر یا ہو گیا تو روایت کرتے وقت کہتے جمیں اپنے راولیوں کے بارے میں بتاؤ ، تو اگر اٹل سنت و جماعت و کھتے تو قبول کر لیتے اور بدند ہب و کیھتے تو اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔

( مقدمہ محج مسلم مطبوعہ مطبع انصاری دہلی ص:۱۱) اب اس ابتدائی اور بنیا دی گفتگو کے بعد مشائخ اسلام اور علا کبار کے نظریات ملاحظہ پر فابت قدم رہنا (۲) دوام آگئی (۳) عبادت لهذا اگر کسی مرد درولیش میں ان تین چیزوں میں سے ایک میں بھی خلل آجائے قودہ مارے طریقے سے خارج ہوجا تا ہے۔'' (خواجہ باتی باللہ ،حالات مشائخ نششندیہ۔)

امام عبدالوباب شعرانی قدس سره فرماتے ہیں:

المراد بالسواد الاعظم هم من كان اهل السنة والجماعة.

سواداعظم سےمرادابلسنت وجماعت ہیں۔

(امام عبدالوهاب شعرانی میزان شریت کبری جلداول می دان میزان شریت کبری جلداول می ۵۸۰)
حضرت دا تا کننج بخش لا موری علیه الرحمه شریعت میں می حفی المهذ عب شخص، جبال جہال وہ حضرت امام اعظم کا نام لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو طوظ رکھتے ہیں، کشف انگی بیس جاری میں ایک جگہ امام اعظم کا ذکر بہ صداوب واحترام کرتے ہوئے اٹیس اٹال سنت و جماعت کاربند ہونے کا تطلق ثبوت میں عبان کے مسلک اٹل سنت و جماعت کاربند ہونے کا تطلق ثبوت مات ہیں :

''امام امامال،مقتدائے سنیال،اشرف فقصا،اعز علا ابوصنیفه تعمان بن ثابت الخراز رضی الله عند''

(حضرت داتا تنج بخش لا بورى ، كشف الحجوب من ٥٠)

رسول كريم عَلِيْنَة في فرمايا "اتب حوا المسواد الاعظم فَإِنَّهُ مَنْ شُدَّ شُدَّ فِي السواد الاعظم فَإِنَّهُ مَنْ شُدَّ شُدَّ فِي السواد الاعظم في بيروى كروجواس سے جدا بواست تنها جبنم رسيد كيا جائے گا۔
حضرت ملاعلى قارى "مرقات شرح مشكوة" على لفظ سواد اعظم كي تشرح كرتے ہوئے لكھتے و

السواد الاعظم يعبربه عن الجماعة الكثيره والمراد ما عليه اكثر المسلمين

سواداعظم بوی جماعت سے عبارت ہاں سے مرادا کر مسلمانوں کا مسلک ہے۔ (ملاعل قاری، مرقات الفاتح، طداس: ۲۹۹طبع متان) سمکمل ہوگئی اور تہتر وال گروہ اہلسنت و جماعت ہے اور یمی جنتی فرقہ ہے۔ (امام ابوشصور، بحوالہ حجۃ اللّه علی العالمین، از شُخ پیسف بن المفیل نبھائی ص: ۳۹۷) قطب ربانی امام عبدالو ہاب شعرانی قدس سرہ اولیا کرام کی علامات کے ڈیل میں رقم طراز ہیں:

"الله كرولى كى دوسرى علامت بير ب كدوه طريق مين داخل ہونے سے پہلے عقا كد اہل سنت سے واقف ہو۔

(اہام عبدالوہاب شعرانی، انوار قدسیہ مترجم میں:۹۲) شخ الاسلام خواجہ بہا وُ الحقّ ذِكر ياملتاني عليه الرحمه فرماتے ہيں:

"جومیرے سلسلہ میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری صانت میں این اور اہل ہیں ، اور سلسلہ سے مراد قرآن وسنت کی بیروی ، اقوال جھھدین ، اجماع صحابہ کرام اور اہل سنت و جماعت کی بیروی ہے۔

(خواجه بهاؤالل مظاصة العارفين)

حضرت خواج عبدالعزيز دباغ عليه الرحم فرمات بين:

انه لا يفتح على العبدالا اذاكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وليس لله ولى على غيرهم ولوكان عليها قبل الفتح لوجب عليه ان يتوب بعد الفتح و يرجع الى عقيدة اهل السنة.

اس بندے پر ولایت و معرفت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جو مسلک''اہل سنت و جماعت'' پر نہ ہواوراللہ تعالٰی کا کوئی ولی عقائد اہل سنت کے خلاف نہیں اوراگر ولایت کے فتح باب سے پہلے کوئی بدعقیدہ ہوتو اس راہ پرآنے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ پہلے تو بہ کرے اور عقائد اہل سنت اختیار کرے۔

(خواجرعبدالعزيردباغ الابريزيس:٢٢)

حضرت خواجہ ہاتی ہاللہ قدس سرہ العزیز قرماتے ہیں: ''ہمارے سلسلہ طریقت کی ہنیا دنتین امور پر ہے(۱) اہل سنت و جماعت کے عقائد

حضرت علامة في الوالعلى شرع مواقف مين فرمات مين:

اما الفرقة الناجية الذين قال النبى المنطقة فيهم هم الذين ما انا عليه واصحابي فهم الاشاعرة والسلف من المحدثين وهم اهل السنة والجماعة و مذهبهم خال عن بدع.

نبی کریم علی کے ارشاد' مااناعلیہ اصحابی' کے مطابق جنتی فرقد میں اشاعرہ ، محدثین کرام اور اہل سنت و جماعت ہیں ان کا ند ہب بدعت و گمراہی ہے۔ کرام اور اہل سنت و جماعت ہیں ان کا ند ہب بدعت و گمراہی ہے خالی ہے۔ ( شخ ابوالعلیٰ شرح مواقف میں ۲۲ پر طبع نولکٹورلکھنو)

عارف بالله حضرت شيخ المعيل حقى فرمات إلى:

" المارے شخ مرم پیرومرشداورالله مرقدہ نے اپنے وصال سے ایک ون قبل اپنے مر یدین ومتوسلین کو بلا کرفر مایا، میرے پاس کوئی مال ودوات نہیں کداس سلسلہ میں تمہیل کوئی مال ودوات نہیں کداس سلسلہ میں تمہیل کوئی ماروں میں دوست کروں " ولا کے نبی علیٰ مذھب اھل السنة و الجماعة شریعة و طویقة و معموفة و حقیقة فاعر فونی هکذا و اشهدوا لی بهذا فی الدنیا والآخرة فهده و صیتی" لیمن شریعت المرفقة معرفت اور حقیقت میں فرجب اللسنت و جماعت پر قائم موں تم اس حیثیت سے مجھے پہیان لو، اور دنیا و آخرت میں میرے اس عقیدے پر گواہ رہنا تو بھی میری وصیت ہے۔

(شُخْ آسُمُعِيل حَقَى بَنْسِير روح البيان جِلْد ٢ ص: ١٠١) صاحب دلائل الخيرات شريف شُخْ اشيوخ حضرت خواجه تلدين سليمان بارگاه البي ميس اس طرح وعا كنال بين:

وامتناعلى السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكوام. الالله الجحيم مسلك المسنت وجماعت اوراين لقاك شوق يرموت عطافر مانا-(خواد محدين سلمان ولاكل الخيرات شريف)

المامرياني مجدوالف تاني قدس سره العزيزايي كتاب "ميداومعاد" يس فرمات ين او در متابعت كتاب وسنت و آثار سلف صالحين توغيب فرمايد و

حصول مطلوب رابے ایں متابعت محال داند، و اعلام کشوف و قائع نماید که سرموثے مخالفت کتاب و سنت داشته باشد اعتبار نکند بلکه مستنفر باشد و بتصحیح عقائد بمقتضائے آرائے فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت نصحة نماید.

شخ اپنے مرید کوقر آن وسنت اور سلف صالحین کی پیروی کی ترغیب دیں اوران کے انتہاع کے بغیر مطلوب کے حصول کو محال جانیں اور جن احوال وانکشافات میں قر آن وسنت کی مخالفت ہوان کا قطعاً اعتبار نہ کریں بلکہ قابل نفرت جانیں اور فرقہ ناجیہ اہلسدے و جماعت کے عقائد کی تھیجت کریں۔

(مجددالف ٹانی میداُ ومعاد مطبوعہ مجتبائی دہلی اشاعت اسمامی وہ وہ مسلوعہ مجتبائی دہلی اشاعت اسمامی وہ وہ معادم حضرت مجددالف ٹانی مکتوبات امام ربانی دفتر اول کے مکتوب نمبرا ۲۵ بیس اہل سنت و

معرت جدوالف تای موبات امام دبای دفتر اول کے متوب مبرا ۲۵ بیل ایل سنت و بیماعت کی پیروی کو مدار نجات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:
معاصت کی پیروی کو مدار اعتقاد رائد آنجہ معتقد اهلسنت دارند میں صور د

پس باید که مدار اعتقاد رابر آنچه معتقد اهلسنت دارند. و سخنان زید و عمر را در گوش نیارند، مدار کار را برافسانهائے دروغ ساختن خودرا ضائع کردن است، تقلید فرقه ناجیه ضرور ایست تا امید نجات پیدا شود.

عقائد ونظریات مسلک الل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں اور زیدو عمر کی باتوں پر دھیان نہ دیں بد ند ہموں کے خود تر اشیدہ عقائد پراعتاد کرنا خود کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ فرقہ ناجیہ الل سنت و جماعت کی اتباع و ہیروی ضروری ہے تا کدراہ نجات نصیب ہو۔

(شُخ احمد فاروتی سر مندی ، مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب نمبر ۱۵۵ مطبع ایج کیشنل کراچی)
حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی کتاب ''رساله ردروانفن' میں تحریر فرمایا ہے کہ
ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد سے قریب پانچ سو برس تک اٹل سنت و جماعت کے سوا
کوئی دوسرا فرقہ پیدائیس ہوا تھا اور سب کے سب مسلک حنی کے پابند ہتے ، اس رسالہ کا
عربی ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے اپ قلم سے بنام '' المقدمة السدة شقار

289

د یکھااور دریافت کیا: ''ای الفرق اکثر نجاؤ عند کم فقال اهل السنة والجماعة'' بعن تمهارے نزدیک س فرقه کے لوگ نجات پانے والے ہیں جواب دیالائل سنت و جماعت۔

(علامه جلال الدين سيوطي بشرح الصدورص: ١١٩)

حضرت داتا گئج بخش لا ہوری کے معاصر بزرگ حضرت شیخ ابوشکورسالمی قدس سرہ العزیز افتراق امت والی حدیث بیان کرنے کے بعد فرقہ ناجیہ کی نشاندہ کی کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔ ''وھی اعل السنة والجماعة''

(الإشكورمالم، أكيد ص: ٤٦)

شخ عرائق محده والوى الى شرة آفاق تعيف" افعد اللمعات "شن قرات بن است عرف ذالك سواد اعظم دردين "مذهب اهلسنت و جماعت" است عرف ذالك من النصف بالانصاف و تجنب عن التعصب والاعتساف و محدثين اصحاب كتب سعه وغيرها از كتب مشهوره معتمده، كه بناء و مدار احكام اسلام برآنها افتاده، و اثمه فقهائے ارباب مذاهب اربعه، وغيرهم از آنها لى كه در طبقه ايشان بوده اند، همه برين مذهب بوده اند و اشاعره و مابريديه كه اثمه اصول كلام اند، تائيد مذهب سلف نموده، و بدلائل عقايمة آن را اثبات كرده، آنجه سنت رسول الله الله الله الله على عليه آله وسلم و اجماع سلف برآن رفته بود مؤكد ساخته اند، ولهذا نام ايشان الها سنت و جماعت افتاده"

ومشائخ صوفیه از متقدمین و محققین ایشان، که استادان طریقت و زهاد و عبّاد و مرتاص و متورع و متقی، و متوجه بجناب حق و مبتری از حول و قوت نفس بوده اندهمه برین مذهب بوده اند.

دین اسلام میں سواد اعظم'' اہل سنت و جماعت ہیں منصف اور تعصب ہے اجتناب کرنے والا اسے جانتا ہے۔ اور صحاح سنہ و دیگر صدیث کی مشہور و معتمد کتب ( کہ جن پر اسلامی احکام کا دارو مدار اور بنیاد ہے ) کی تصنیف کرنے والے محدثین، مذا ہب اربعہ کے ائسمیہ فیقہا و غیر ہم جوان کے ہم عصر تھے، تمام اس مذہب پر ہوئے۔ اشاعرہ اور الفرقة السدية ' فرمايا ب خفرت شاه صاحب ترجمه ك ذيل مين افاده فرمات موت رقم طراز بين:

ثم عاش كذالك ذريتهم من بعدهم قرناً بعد قرن ليس فيهم اختلاف ولاتنازع ولاتصيبهم مصيبة في دينهم ولا يختلط بهم من دونهم، كانهم لايعرفون أن في الارض عقيدة غير عقيدة الماتريدية أو فقهاً غير فقه الحنفية.

پھر مسلمانان ہندای طرح فکر عمل کی بھا تکت کے ساتھ صدیوں تک زندگی گر ارتے رہے، ندان میں کوئی مشکل در چیش تھی اور نہ دسم سے ندان میں کوئی مشکل در چیش تھی اور نہ دوسم عقیدے کے لوگول کاان سے کوئی اختلاط تھا گویا کہ وہ سے جانتے ہی نہ تھے کہ دوئے زمین پر عقیدہ ماتر ید ہی (اہل سنت و جماعت) کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہے یا فقہ حنی کے علاوہ کوئی فقیمی مسلک بھی ہے۔

(شاه دلی الشریحدث و بلوی ، المقدمة السنة من ۲۸ ، اداره معارف لعمائيلا بور) معرت شاه ولی الله محدث و بلوی حضرت شخ مد دالف ثانی کنظریات کی تا سَدِر ت موت این آلیک محتوب میں لکھتے ہیں:

فقیر دا اکثر معارف که شیخ به زبان فتح دووه آورده مصدق اوست، مثل اشاره به توحید شهودی، اگرچه شیخ از رمز و ایما در آن تجاوز نه کرده و سخن بر پرده اذا نه فرموده و مثل قول به حقانیت علمائے اهل سنت.

فقیرش احمد مرہندی کی زبان فیض ترجمان کے اکثر معادف کی تقدد ایق کرتا ہے جیسے اشارہ تو حید شہودی اگر چیشے اس مسئلہ میں اشارہ کنا یہ ہے تجاوز نہیں کیا ہے اور کوئی واضح گفتگونہیں کی ہے اور ان کے اس تول کی بھی تقد ایق کرتا ہوں کہ علیائے اہل سنت جق ہیں۔
(شاہ دلی اللہ ، کھتوب ، بنام خواج محراش ، مشمولہ درا مجموعة السعیة ص : ۹۱، ادارہ معارف نعمائے لاہور)
علامہ جلال اللہ میں سیوطی شرح الصدور میں رقم طراز ہیں:
علامہ جلال اللہ میں ابراہیم نے حاکم ابوا حمد حاکم رحمتہ اللہ علیہ کو بعد وصال خواب میں

ارشادباری تعالی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة.

بین وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کواذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

(قرآن عظيم موره الزاب آيت فمراا)

امام ربائى محدد الف ثانى فى كتوبات ربائى بى بيصديث رسول تقل فرماكى بيد. قال عليه وعلى آله الصلوة والسلام اذاظهرت الفتن اوقال البدع

وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذالك فعليه لعنة الله

والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله له صرفاً ولا عدلاً.

نبی کریم علی کے ایک نے فرمایا کہ جب فتنوں کا ظہور ہویا فرمایا کہ جب بدعقید گیوں کا ظہور ہواور میرے اصحاب کوطش وشنیج کی جائے تو عالم کوا پناعلم ظاہر کرنا لازم ہے ورنداس پراللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔اس کا نہ فرض تبول ہوگا نہ فل۔

( بحاله کتوبات امام ربانی دونتر اول کتوب فمبر اهام ن ۱۳۱۵ ، کراچی/ الخطیب فی الجامع \_) ایک اور مقام پررسول الله علی فی فی ارشاد فرمایا:

اذا ظهرت البدع لعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم فلينشره فان كاتم العلم يومئل ككاتم ماانزل الله على محمد.

فتنوں کاظہور ہواوراس امت کے بعد والے الطے لوگوں پر لعنت کریں تو اس وقت جس کے پاس علم کا چھپا نااس کے چھپانے جس کے پاس علم کا چھپا نااس کے چھپانے کی طرح ہے جواللہ نے تھی پاک پرنازل کیا۔

(ردى اين عسائر عن جاير، ابن عدى في الكامل والخطيب في المارخ )

این اجاور تفری کی روایت ہے:

ان الناس اذار أو أمنكراً فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه رَّعن

ماترید سے جواصول کلام (علم عقائد) کے امام ہیں انہوں نے بھی فرجب سلف کی تائید کی اور ولائل عقلیہ ہے اسے ثابت کیا اور سنت رسول اللہ علیقے اور اجماع امت کو مشحکم کیا اسی لئے ان کا نام المل سنت و جماعت واقع ہوا ہے۔

اور مشائخ صوفیداولیائے کرام میں سے متقدین محققین ، جو کہ طریقت استاد ، ذاہد و عابد ، دینی امور میں احتیاط کرنے والے ، صاحب ورع ، پر ہیز گاراور بارگاہ خداد ندی میں متوجہ رہنے والے اور اپنے نفسانی حول وتوت سے علیحد گی اختیار کئے ہوئے تھے ،سب کے سب ای ند ہب ''اہل سنت و جماعت'' پر ہوئے ہیں۔

چنا نکه از کتب معتمده ایشال معلوم گردد و در در تُعرف " که معتدرترین کتابها ی این قوم است عقا ندصونیه که اجماع دارند برآن، آورده که جمه عقائد "اهل سنت و جماعت" است بے زیادت ونقصان ب

جیسا کہ ان کی معتمد کتب ہے معلوم ہوتا ہے ائمہ صوفیہ کی معتمد ترین کتب میں ہے ' تعرف میں ہے کہ عقا کد صوفیہ وعقا کد اولیائے کرام کہ جن پر ان برگزیدان اسلام کا اجماع واتفاق ہے۔وہ بلا کم وکاست یہی ' اہل سنت و جماعت کے عقا کد ہیں۔

(شخ عبدالحق محد دوبلوی، اشعة اللمعات بشرح مظلوة، جلداول من ٢٥ مطبح مصطفائی کلکت الریخ عبدالی محد دور دو الله علی الله الله کے دامن پر اہل سنت و جماعت کی عزیمیت واستفامت اور حقانیت و صدافت کے نقوش جاند و تاروں کی طرح جگرگار ہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان چند مشارخ اسلام اور علمائے اہلسنت کے اقوال وارشادات پر قلم رو کتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک لمحے کے لئے بھی فرہنوں سے اوجھل نہیں ہوئی چاہئے کہ صحابہ کرام، انکہ حقیقت ایک لمحے کے لئے بھی فرہنوں سے اوجھل نہیں ہوئی چاہئے کہ صحابہ کرام، انکہ عظام اور ارباب کے لئے بھی فرہنوں سے اوجھل نہیں ہوئی چاہئے کہ صحابہ کرام، انکہ عظام اور ارباب عزیمیت واستفامت نے اپنے اپنے عبد ہیں زبان وقلم اور قلر وعمل سے باطل نظریات کی عزیمیت واستفامت نے اپنے اپنے عبد ہیں زبان وقلم اور قلر اسلام کا داعیہ اور فرزندان جبر پور تر دید فرمائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان کہ گھر پور تر دید فرمائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان کہ گھر گور تے ہیں کہ کہ کو برانہیں کہنا چاہئے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہرممکن جدوجہد کر کے بطل کا قلع قدح کر دینا چاہئے تا کہ ایک صالح اور امن پہندخوش عقیدہ معاشرہ کی تفکیل باطل کا قلع قدح کر دینا چاہئے تا کہ ایک صالح اور امن پہندخوش عقیدہ معاشرہ کی تفکیل

# میلی صدی پیجری میں

| a1+1/a11             | (۱) خلیفه داشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                      | دوسرى صدى أنجرى مين                                     |
| pror/2100            | (۲) امام تحرین ادر لیس شافعی                            |
| @ r + r/             | (٣) امام صن بن زياد لؤلؤ ي كوفي                         |
| or/                  | (۴) سيدنامعروف بن فيروز كرخي                            |
| פרי ר/פורס           | (۵) امام المحصب بن عبد العزير مصرى ماكى                 |
| or. 1/010r           | (٢) امام على رضابن موى كاظم                             |
| D147/2144            | (۷) امام کیجی بن معین بغدادی                            |
|                      | تيسرى صدى بجرى ميں                                      |
| שנום/וחזם            | (٨) امام احمد بن ضبل                                    |
| DF+ F/0110           | (٩) امام احمد بن شعيب نسائي                             |
| פרי א/פררים          | (١٠) إمام الوالعباس احمد بن عمر بن سريح الشافعي         |
| 011+/01TT            | (۱۱) المجتهد المطلق محر بن جر برطبری                    |
| פדדו/פדדם            | (۱۲) امام البرجعفر احمد بن حمد بن سلامة الاز دى الطحاوي |
| ##/ <sub>#</sub> #4. | (۱۳۳) امام ابوالحسن على بن المعيل الاشعرى               |
| @PTT/ -              | (۱۴) امام ابو منصور شیر بن محمد بن محمود ماتر بدی       |

ابی بکو الصدیق رضی الله عنه) جباوگ س بری چیز کودیکھیں تو اس کونہ بدلیں تو خطرہ ہے کہ کئیں عمّاب الہی ہیں گرفنار شرہ وجا کیں۔

بكن دجرب كدده خلفاع راشدين جن كى بيروى رسول الله في ايخول "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين" ـ علازم قراردى اسلام كى اس بلندع يرت صف اول نے بھی اسلامی عقائد و معمولات میں درا ندازی کرنے والوں کے خلاف بختی ہے نوٹس لیا۔ کیا تاریخ کی اس حقیقت ہے کوئی الکار کرسکتا ہے کہ امیر الموثین حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نے مشکرین زکوۃ کوتل کیا،حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کی ایک مسافرے ملاقات ہوگئی،اوروہ اے مہمان بنا کرائے گھرلے آئے،لیکن جبان پر پی ظاہر ہوا کہ ہیہ بدعقيده بتواى ونت اے اين دسترخوان سے اٹھاديا اور كھرے تكال ديا۔حضرت خليفه ٹالث عثمان بن عفان رضی اللہ عند کے یاس بیٹر کیٹی کدایک مخص نے اسلام قبول کر کے کفر كيا بي ق آپ نے اسے نين باروعوت اسلام دى ليكن وه منكر بى ربالو آپ نے اسے ال كر دیا۔اورحصرت علی رضی الله عند نے بھی خوارج سے قبل وقبال کیا۔ای طرح تمام صحابہ کرام، تابعين عظام اورائم جنفدين في محى باطل افكار ونظريات كوجر سے الحير بيسكنے كے لئے اپني فکری وعملی تو تول کوصرف کیا اور اہل سنت و جماعت کے ایمان افر وز گلشن کوسد ابہار بنائے رکھا، پول تو ہر دور میں عالم اسلام کے سینکٹروں علاء، مشائخ سلاسل طریقت اور ارباب عريت واستقامت في بريوملى مردائى اور ثبات قدى كامظامره كرتے موع مسلك اللسنت وجماعت كي حفاظت وياسباني كأكرال قدر كارنامدانجام ديا، اور خالف طوفان ين محى اسلام كا چراغ بجيفينين وياه اورخودا تكارول ير چلنا گوارا كيا مكر اسلام وسديد كاچره كملاف تبيس ديا- بهماس مقام بران تمام علمبرداران حق وصداقت كاساع كرامي سرد قلم نہیں کر سکتے اس لئے خلفائے اسلام اور صحابہ کرام کے بعد سے کاروان عزیبت و استفقامت كى ايك مختر فهرست بير وقلم كرتے ہيں۔اس فبرست كا اكثر حصة مدوث الفتن و جہاداعیان السنن " سے ماخوذ ومقتبس ہے۔

|             | 730                                     |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | باصدی ہیجری ہیں                         | آ گھو ا                                 |
| 0604/04CF   | الدين على بن عبدالكافئ السبكي           | F (F1)                                  |
| 6A.M/6410   | زين الدين عبدالرجيم بن الحسين العراقي   | (rr)                                    |
| 04.0/0.7h   | مراح الدين عمر بن ارسلان البلقيني       | (rr)                                    |
| 0210/0414   | حضرت محبوب البي خواجه نظام الدين اوليار | (mm)                                    |
| 06Ar/0441   | حضرت شرف الدين احمه يحلي منيري          | (ra)                                    |
| 06AF/06°6   | معفرت مخدوم جهانيال جهال كشت            | (٢٦)                                    |
| 0644/0618   | حفزت اليركبيرسيدعلى الداني              | (rz)                                    |
| 01.01/06.00 | حضرت مخدوم جها تكيرا نثرف سمناني        | (M)                                     |
|             | مری بجری بین                            | نوين                                    |
| 6911/0AM9   | جلال الدين عبدالرحن بن ابي بكرسيوطي     | (149)                                   |
| 0908/0ATI   | رالدين محمر بن عبد الرحمٰن سفاوي        | (M.)                                    |
|             | سدی بجری بیں                            | دسو یں                                  |
| p1001/2919. | بالدين محمه بن احمه بن حز ه رملي        |                                         |
| /۱۰۱۳       | امام على بن سلطان محمد القارى المحر وي  | (rr)                                    |
| 9449/pAAM   | حفزت شخ سليم چشتی                       | (mm)                                    |
| 010/210     | سيدامام عبدالواحد بلكرامي               | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
|             | ين صدى جرى ميں                          | گیارهو                                  |
| @1+rr/@921  | امام ربانی شخ احمد فاروتی سرهندی        | (ra)                                    |
| عهوه/١٥٠١   | شيخ محقق عبدالحق محدث دبلوي             | (ry)                                    |
| 6114/61+16  | سلطان ادرنگ زیب عالم گیر - س            | (%)                                     |
|             |                                         |                                         |

|             | چو تھی صدی ہجری میں                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| שמים/ריים   | (۱۵) امام الوحامد احد بن محمد استرائی                     |
| @r.r/       | (١٦) امام الويكر تلد بن موكى بن تله خوار دى               |
| 000 T/0 TTA | (١٤) امام قاضى ابو بكر محمد بن طيب با قلاني               |
| ±1°+1°/     | (١٨) امام ابوالطيب مهل بن الي بهل عجر الحجلي السعلوكي     |
| omz/        | (١٩) امام ابواتحق ابراتيم بن مجر اسفرائني                 |
|             | يا نچو يى صدى جرى ميں                                     |
| ,           | · ·                                                       |
| 20-0/200+   | (۴۰) خِمَة الاسلام إمام ثكر بن ثير بن ثير الغزالي         |
| שריום/מריים | (۲۱) حفرت داتا رفح بخش جوري لا بور                        |
|             | چھی صدی ہجری میں                                          |
|             | (۲۲) كى الدين شخ الشيوخ سيدنا عبدالقادر بن موى جيلاني     |
| 700/4.10    | (۲۳) امام فخرالدین محد بن عمر دازی                        |
|             | ساتویں صدی ہجری میں                                       |
| 02+1/04to   | (۲۴) تقى الدين محمر بن على المعروف بدابن دقيق العيد تشيري |
| 044-10022   | (۲۵) عز الدين حالعزيز بن عبدالسلام دشقي                   |
| 04rr/00rz   | (۲۷) سلطان الهمندخواج معین الدین چختی اجمیری              |
| PYO TYPE    | . (۲۷) حفزت شخ بماؤالدين ذكريا لمناتي                     |
| BYAN/BOLD   | (۲۸) حفرت فريدالدين منخ شكر                               |
| ING & THE   | (٢٩) حفرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي                     |
| 649+/009F   | (۳۰) حضرت مخدوم علاءالدین صابر کلیری                      |
|             |                                                           |

ا پیان سوزتر یکیں جنم لے رہی تھیں اور صدیوں کے متواتر اور متوارث عقا کدونظریات ہو و بالا کررہی تھیں ۔ ان حالات میں مسلک جہورابلسدے و جماعت کی حفاظت و پاسبانی کے لئے جوعلائے حق اور مردان فکرونن میدان میں تھاس کا روان اہل سنت میں سے چندنام و بل میں ملاحظ فرمائے:

حضرت مولا ناعبدالحي فرنگي محلي שורים/חידום (Mr) BIPTI BIPTA حضرت مفتى ارشادحسين رامپورى (ar) حضرت مولا نافضل الرحمٰن عنج مراوآ بإدى DITIT/DITOA (YY) حضرت مولانا غلام وتتكير قصوري لاهوري (YZ) 01910 حضرت مولا ناغلام قادر بحيروي 01417 (AF) حضرت مولانا عبدالقاور بدايوني mITT9/mITA (49) حضرت مولانا بدايت اللدراميوري (4.) BITTY حضرت مولانا خيرالدين دبلوي DITTY (ZI) 0144. OHER حضرت مولا ناامام احمد مضا بريلوي (ZF) حضرت شاه ابوالخير دبلوي DIMAI/DIKZY (ZT) حضرت مولا ناوسي اح يحدث سور في PITTE (Zr) حضرت شاه على حسين اشرني piraa/airyy (40) حضرت شاه مبرعلی گولژ وی DITOY/DITE (ZY) حضرت اميرملت سيدجماعت على شاه (44)حضرت شيرر باني ميال شيرتحمه (ZA)

یہ چودہ سوسالہ کاروان اہلسنت اور ارباب عزیمت و استقامت کی ایک مختر فہرست جنہوں نے رسول اور اصحاب رسول عظمی کے افکار دمعمولات کی پیروی کرتے موئ پورے ولولہ دشوق کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اشاعت سنیت کا فریضہ انجام دیا اور استاعت سنیت کا فریضہ انجام دیا اور استاعت سنیت کے فلاف اٹھنے والی تحریکوں استام وسنیت کے فلاف اٹھنے والی تحریکوں

بارهوي صدى بجرى يس في كليم الله چشتى (MA) MIMM/ م مت الله بهاري (19) 61119/ حضرت شاه ولى الشرىدة و ولوى MILA/FAILE (00) ان اساطین ابلسنت کے بعد جندوستان بیں جس کاروان ابلسنت نے اسلامیان جند كى رہنمائى فرمائى اورسوا واعظم اہلسدے و جماعت كورادمنتقيم پر گامزن ركھا تيرھويں صدى اجرى كے حوالے سے ان ارباب عزيمت واستقامت كى ايك مختفر فيرست ذيل عيس ملاحظه (٥١) حضرت علامه عبد العلى فر تكى كلى ייום/פייום. معزت شاه محراجمل الدآبادي (ar) PITTY HY+ حضرت شاه انوارالحق فرنگی محلی שווש/רייזום (OF) حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوي (0°) 01149/01109 حضرت شاه غلام على د بلوى (00) ACII & MATIO حضرت شاه ابوسعيد مجددي رامپوري (64) 01752/01194 حضرت شاه آل احمدا يتصميال مار بروي (04) · דוו / אדיום حضرت شاه ابوانحن فر د مجلواروي (AA) 1110/01110 حضرت شاه اجرسعيد مجددي رام دري (09) 0176/2716 حضرت علامة فضل حق خيراً بادى (Y+) OITLA/OITIT

(۱۲) حضرت علامه نضل رسول بدایونی ۱۲۱۳ هـ ۱۲۱۸ هـ ۱۲۱۵ هـ ۱۲۹۷ هـ (۲۳) هـ ۱۲۹۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲۲ هـ ۱۲ هـ

حضرت علامة عبدالعليم فرتكى محلي

(11)

چودهویں صدی جری ہندوستان بیں نہ ہی کش مکش کی صدی تھی ،انتہائی گراہ کن اور

@1140/0149

ے۔ حضرت خواجدا میر خسر وعلیہ الرحمہ والرضوان درتغریف ملک ہندوستان می فرمایند حضرت امیر خسر و ہندوستان کے اسلامی احوال وکوا کف کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

( في المحدم بندى رسال دروانض ص ٩ مطبوعه اداره معارف تعما عيالا دور

خوشا مندوستان و رونق دي شرایت راه کمال عزو تمکین زبر وسمّان مندو گشته یامال فرو دستان جمه دردادن مال يديل عرت شده املام مفور بدال خواری سرال کفر مقبور یہ ذمت گرنہ بودے رخصت شرع نه مأندے نام مند و زاصل تا فزع زغر تين تالب دريا دري باب ہمہ اللام بنی برنیکے آب نه زمائے کہ از نا زمادی نيد برينده داغ كردكاري نه از جنس جمودال جنگ و جوریت کہ از قرآل کند دعویٰ یہ توریت نه مغ کر طاعت آتش شودشاد ورو باصد زبال آتش به قریاد ملمانان نعمانی روش خاص دول برجار ای راب اظلاص نہ کیں باشافع نے مہر بازید جماعت راوست رابه جال صيد نه الل اعترالے كر فن شوم زديدار خدا گردند محروم نه رفض تا رسد زال مذهب بد جفائے بر وفاداران احمد نه زال مگ خارجی کر کینه سازی کند باشر حق روباه بازی زہے ملک معلمان خیز و دیں جوئے کہ ماتی نیزئ خیز واز جو نے ناہیج

(حفرت امير شروه بحواله دوروافض ص: ٩-١٠)

خفرت امام ربانی حضرت امیر خسر دے ان اشعار کوفقل کرنے کے بعد ارشاد فریائے

د مندوستان میں اسلام کی آ مد کے بعد قریب پانچ سو برس تک اہلسدے و جماعت کی

اور بنام اسلام سيلف والي باطل فرقول كاسد باب كيار

ہندوستان اس حیثیت سے تاریخ اسلام میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ دیار ہند میں ظہور اسلام کے بعد قریب پانٹی سوہر س تک فرزندان اسلام میں کمی شم کی برعقیدگی فلاہر نہیں ہوئی ،اس کوصوفیائے کرام کے اخلاص عمل اور طہارت قکر کی برکت ہی کہا جا سکتا ہے۔ امام ربانی مجددالف ثانی شخ احد مر ہندی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں حنفی ہی حنفی ہے شافعی اور خبل مسلک کے لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملح ہے جے اور طوط کی ہند حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہند میں مسلمالوں کی کیا بات ہے یہاں کے دریاؤں اور سمندروں کی محصلیاں بھی کی تیں ۔ حضرت مجددالف ثانی کی وہ معلومات افز اتح برؤیل میں

امای ازان که اسلام در آن جا ظاهر شده است، وسلاطین عظام و اولیاء کرام از اطراف و جوانب تشریف آورده اند و معالم دین و اعلام اسلام زمان در تزاید و ترقی است، و برسائر ممالک نه به یک وجه بلک به وجوه مزیت و فضیلت دارد که تمام سکان آن از اهل اسلام برعقیده حقه اهلسنت و جماعت اندو نشانے از اهل بدعت و ضلالت در آن دیار پیدا نیست، و طریقه مرضیه حنفیه دارند.

جس وقت سے بہاں اسلام کا ظہور ہوا، اور سلاطین اسلام کو فتیا لی ہوئی اور مشاکخ عظام اور اولیائے کرام کی تشریف آوری ہوئی ویٹی آ ثار اور نامور ان اسلام بیس مسلسل اضافہ ہوا ہے اور دیگر ممالک پر کئی اعتبار سے امتیاز وفوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ہندوستانی مسلمان اہلسنت و جماعت کے عقیدہ حقہ پر مضبوطی سے کار ہند ہیں اور ہددینی اور گراہی کی کوئی علامت بہاں مُلا ہر نہیں ہوئی اور تمام لوگ مسلک حنی کے پیرو کار ہیں۔

حتى كه اگر بالفرض شخص راملهب شافعي يا حنبلي داشته باشد،

اور حال سے ہے کہ کسی شافعی یا حقیقی مسلک والے کو تلاش بھی کیا جائے تو نہ پاسکیس

مباریں رہیں اور کوئی فرقد بندی نہیں ہوئی لیکن جب خاقان اعظم عبداللہ نے خراسان کے پھے اٹل تشیع ہندوستان میں داخل ہو پھے شعول کوئل کیا اور پرجی کو جلا وطن کیا تو ان میں سے پھے اٹل تشیع ہندوستان میں داخل ہو گئے اور بردی جا بک وئی سے ارباب اقتدار اور سلاطین ہندسے وابستہ ہو گئے اور ہندوستانی عوام کواپنے باطل نظریات سے گمراہ کرنے گئے ،اس طرح ملک خراسان میں تو فقنہ مرد پڑگیا کیکن ہندوستان میں یہ قیامت فیز فقنہ مرد پا گھیا۔''

امام ربائی مجد دالف ٹائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دبلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دبلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دبلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی نے اہل تشیع کی تر دبیہ میں زبان وقلم سے مجر بور جہاد کیا، کیکن پھر مولوی آسلعیل دبلوی نے نجدی دہا ہیت کو ہندوستان میں درآ مرکیا، اس فتندہ ہاہیت سے دبو بندیت، قادیا نیت، چکڑ الویت، وغیر وفرقوں نے جنم لیا علمائے ہند نے ان فتنوں کے رد میں بھر بور جدو جہد کی لیکن چوھویں صدی بھری میں امام احمد رضا بر بیلوی قدس مرہ العزیز نے تمایاں کردارادا کیا۔

ڈ اکٹر کے مجد عبد الحمید اکبرنے پونے یو نیورٹی ہے''مولانا محد انور الله فاروقی حیدر آبادی'' پرپی ایج ڈی کی ہے وہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں لکھتے ہیں:

''شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رتھما اللہ کے بعد جس جامعیت سے اصلاح معاشرہ اور زندگی کے ہر شعبے میں تو م وملت کی رہنمائی کے لئے جوشنسیت ہمارے سامنے آتی ہوہ حضرت شخ الاسلام مولا نامحہ انوار اللہ فاروتی فضیلت جنگ علیہ الرخمہ کی ہے۔اور کئی ایس فرجی دانشور اور مفکر بھی آئے جنہوں نے مسلمانوں کی وینی اور مسلکی رہنمائی میں آئی فسانیف کے ذریعہ مجددانہ اور مجاہدائہ کروار پیش کیا ان مسلمین میں مولا نا احمد رضا خال فاضل بریلوی نامور ہوئے۔''

(ڈاکٹر کے معروبرالحمید اکبر مولا ناانواراللہ قاردتی مطبوع کیلس اشاعت اعلوم جامد نظامیہ جیور آباد 138 ا جامعہ طبید دہلی کے نامور استاذ ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم چودھویں صدی ججری کے ہندوستان کی غذابی بساط کے حوالے ہے دقم طراز ہیں۔ ''انیسویں صدی ہے ہی نظریاتی بنیادوں پر علیا مختلف مکا حیب میں نقشیم ہونا شرول

ہو گئے تھے اور مسلم معاشرہ بھی ان کی پیروی میں متعدد خیموں بیل تقتیم ہونا شروع ہو گیا تھا۔
صدیوں تک ' ہدائے' ہندوستانی مسلمانوں کو راہ ہدایت دکھاتی رہی کیکن نجد میں تصنیف کی
ہوئی کتاب وسنت کی ایک نی تجیر' التوحیہ' کوانیسو میں صدی بیس ہندوستان بیس درآ مد کیا
گیا جس کا اردو چر بہ' تقویۃ الا بیان' نفاتی کا باعث بنا۔ شاہ اسمعیل دہلوی کی کتاب
'' تقویۃ الا بیان' کی اشاعت سے پہلے ہندوستانی مسلمان صرف دو گروہوں بیس منقسم
تھے، الل سنت اور الل تشیخ ، ان بیس اول الذکر کی آبادی کی ٹیرتھی ،کیکن تقویۃ الا بیمان کے بعد
اخترا فات کا ایبا سلملہ شروع ہوا کہ سواد اعظم سے تکل نکل کرلوگ مختلف خیموں بیس داخل
ہونے گئے اور اس طرح سواد اعظم کا شیر از ہنتشر ہوگیا۔ اس اختشار کی روک تھا م اور االل
سنت کی شیر از ہ بندی کے لئے روئیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاصل عالم نے عزم مصم کیا
سینت کی شیر از ہ بندی کے لئے روئیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاصل عالم نے عزم مصم کیا
سنت کی شیر از ہ بندی کے لئے روئیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاصل عالم نے عزم مصم کیا
سنت کی شیر ان ہندی کے لئے روئیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاصل عالم نے عزم مصم کیا
سنت کی شیر ان ہندی کے لئے روئیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاصل عالم نے عزم مصم کیا
میل بریلوی کے نام سے معروف و مشہور ہوئے۔'

(سيد جمال الدين أسلم المنسن كي آواز ١٩٩٨م ص ٢٢٨٠ -٢٣٩ مطبوعه ارجره شريف)

باكتان كمايق وزير فدي اموراوراقليتي امورمولانا كوثر نيازي لكهي بين

" برستی سے ہمارے ہاں اکثر لوگ انہیں بریلوی نامی ایک فرقد کا بانی سجھتے ہیں،

حالاتكدوه اين مسلك كاعتبار يصرف حقى اورسلفي تقيد"

(کوژیازی،ام احررضا ایک بهرجت شخصیت مطبوعاتم المصاحی مهارکور)
ان شواهد کی روشی میں واضح جوگیا کہ امام احمد رضا محدث بر بلوی چودھویں صدی
اجری میں ابلست و جماعت کے عظیم چینوا اور مقتدا سے امام احمد رضا اپنی بے پایال علمی
اور قلمی خدمات کی وجہ سے عالم اسلام میں ابلست و جماعت کے علامتی نشان بن گئے اور
پران کے بعد بر صغیر میں ابلست و جماعت کی قیادت ان کے طفا اور علامترہ نے سنجالی۔
امام احمد رضا کے ایک نامور خلیفہ منسر قرآن صدر الا فاضل مولا نافیم الدین مراد آبادی اپنے عہد کے صالات کے چیش نظر ابلست و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
عہد کے صالات کے چیش نظر ابلست و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
دستی وہ ہے جو ''ما انا علیہ و اصحائی'' کا مصداق جو، یہ وہ لوگ ہیں جو خلفا ہے

## حصداول

کرم خاکی ہوں شہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (دریشن)

خودنوشت تعارف مرزاغلام احمد قادیانی بردایت خاندانی واشدین ، انکددین ، مسلم مشائخ طریقت اور متاخرعلهائے کرام میں ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، طک العلما حضرت ، مح العلوم قریقی محلی ، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی ، حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدائونی ، حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری اور حضرت مفتی شاہ احمد رضاخاں بریلوی کے مسلک برہوں ترجھم اللہ تعالیٰ۔"

(مولانا لیم الدین مراد آبادی الفقیه امرتسر ۱۱ اگست ۱۹۳۵ و مین ۱۹ ان الفقیه امرتسر ۱۹۳۱ و مین ۱۹ و ان الفقیه امرتسر ۱۹۳۱ و مین المام ان الفقی کی روشنی بیس میده تیم مین المام احمد رضا فقد سی سره العزیز اوران کے مؤید بزاروں بزارعا و مشائخ کے عقائد و نظریات ہی عقائد المدا المسلسد و جماعت میں ۔ یمی جماعت سواد اعظم بھی ہے اور ارشا درسول ' ما انا علیہ واصحانی' کی حقیقی مصدات بھی۔

زیر نظر مقالے کا اصل موضوع مرزا غلام احمد صاحب کا وہ تعارف ہے جوخود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا ان کے اہل خانہ مثلاً بیوی میٹول نے بیان کیا ہے۔مرزا کے مقربین مخلصین کوبھی اہل خانہ میں بی شار کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ بیں ان کے خاندائی ہیں منظر کو واضح کرنے کیلیے چندا قتباسات پر ہی اکتفا کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف سے واضح کرنا ہے کہ مرزا خاندان انگریز کا ابتدا ہی ہے نمک خوار زرخرید وفا شعار قدیم اور اصلی ایجنٹ رہا ہے اس لیے اگر مرزا غلام احمد قادیائی کو جدی چشتی اور خاندانی انگریزی (برطانوی) ''غلام'' کہا جائے تو اس بیں کوئی مباللہ ہوگا اور نہ سیہ امر واقعہ کے خلاف ہوگا۔

خاندان غلامال كى كهانى مرزا قاديانى كى زبانى

مرزا غلام قادیانی این خاندان غلامال کا تاریخی کی مظربیان کرتے ہوئے لکھتے

-U!

"میں ایک ایسے خاندان ہے ہوں کہ جواس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والدمرزا فلام مرتفئی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آ دی تھا جن کو دربار گورز میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسئر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہوادر 1857ء میں انہوں نے اپنی طافت ہے بوج کر سرکار انگریزی کو مددوی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑ ہے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ ہے جو چھیات خوشنودی حکام ان کو کی تھیں۔ جھے افسوس ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہو گئی ہیں۔ جھے افسوس ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہو گئی ہیں۔ میں مرتب کی گئی ہیں۔ میں مرتب کی قالم قادر خدمات سرکاری میں معروف رہا اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکارانگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ معروف رہا اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکارانگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ مرکارانگریزی کی طرف سے لڑائی میں شرکے تھا"۔

(كتاب البرية م 5,4,3 روماني خزائ جلد 13 مني 416)

## مرزاکی پیدائش

مرزاصاحب کے متفاد بیانات کی روشی میں ان کے حالات زندگی کو وثو ت کے ساتھ اللہ میزر کرنا اگر چدا کیک مشار بیانات کی روشی میں ان کے حالات دندگی کو وثو ت کے ساتھ اللہ میزر کرنا اگر چدا کیک مشکل کام ہے گر چر بھی کوشش کی گئی ہے کہ خود ان کی روشی میں ان کا کرائی ہو سان کا روشی میں ان کا جت جت جت بند کرہ آ جائے تا کہ اس متنی وقت کی زندگی کے وہ کوشے واضح اور پہلونمایاں ہو جا کیں جن سے عام لوگ بالعوم بے خبر ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم مرزا جی کی پیدائش کے احوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔

ائی پیدائش کے حالات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ '' بین توام بیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک پیدائش کے حالات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ '' بین توام بیدا ہوا تھا اور میدالہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجك المحدید ہے میں برس پہلے براہین احمدید کے صفحہ 496 میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں بدایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ بیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا''۔ (زیق سفد 351 درمانی تزائن 15 اسفد 479)

#### اثديت كاناذه

مرزا غلام احمد قادیائی کے ساتھ جو بگی (لڑکی) توام پیدا ہوئی تھی وہ بقول مرزا سات ماہ زئدہ رہ کرانقال کر گئی تھی ۔اس کے مرنے پر مرزاجی نے اپنا خیال بوں طاہر کیا۔

'' حضرت مرزا صاحب توام بیدا ہوئے تھے ادر آپ کے ساتھ بیدا ہونے والا دوسرا پیاڑ کی تھی۔جس کا نام جنت رکھا گیا تھا۔ وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گئی اور نی الواقع جنت ہی جس چلی گئی۔مرزاصاحب نے اس معصومہ کے فوت ہونے پراپنا خیال بین ظاہر کیا کہ'' میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالی نے اثنیت کا مادہ مجھ سے بھی الگ کردیا''۔ (حیات دائنی جلدادل منی 50 مؤلڈ یقوب ملی تادیانی)

مرزاجی کے اس ارشادگرامی پرجم کوئی تھرہ نیس کرتے بکہ یہ نصلہ قادیانی لوگوں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب پیدائش کے وقت کیا تھے؟ مرد تھ یا

### انكريز كاخود كاشته بودا

"سرکار دولتمدار ایسے فائدان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتہ تجربہ ہے ایک وفادار جال شار خاندان ثابت کر چک ہا ورجس کی ثبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز دکام نے بہیشہ متحکم رائے ہے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ دہ قدیم سے سرکار آگر بڑی کے بہیشہ متحکم رائے ہے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ دہ قدیم سے سرکار آگر بڑی کے کچ فیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کا شنہ پودا کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور شخین اور توجین اس خاندان کی ثابت شدہ وفادار کی اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر بھے اور میر پائی کی نظر دفادار کی اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر بھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور میر پائی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں ایپ خون بہائے اور جان دیے ہے تون بہائے اور جان دیے ہے ترق نہیں کیا'۔ (جموع اختیارات جلد موئز مفی 21 از مرزانفام انہ)

#### جواب محبت

مرزاغلام احمد قادیائی کے باپ مرزاغلام مرتفلی کی موت پر پنجاب کے فنائشل کمشنر نے مرزاغلام احمد قادیائی مرزاغلام قادر کے نام ایک چنھی میں اپنے اس غلام خاندان کی وفادار یوں ادر محبت کا جواب دیتے ہوئے اس کو کھر پورتسلی دی کہ انگریزی حکومت مرزاغلام مرتفظی کی موت کے بعد بھی آپ کے خاندان پرشففت کا ہاتھ رکھے گی چنا نچ مرزا خاندان کو تسلی دیتے ہوئے لکھا۔

''مرزاغلام مرتضی سرکارا گریز کا اچھا خرخواہ اور وفادار رکیس تھا۔ آپ کے خاندان کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی بھی ای طرح عزت کریں گے جس طرح تمہارے وفادار باپ کی کی جاتی تھی۔ ہم کو اجھے موقع کے نکلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری اور پابجائی کا خیال رہے گا'۔ (کاب البریار د حالی فزائن 13)

مرز ااوراس کے خاندان غلاماں کے تعارف اور پس منظر کے لیے ہم ای قدر حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی براہ راست مرز اصاحب کا خود ٹوشت تعارف پیش کرتے ہیں پڑھئے اور سردھنیئے۔

مرزا کی تاری پیدائش

مرزائیول کی مشہور روایات کے مطابق معروف یمی ہے کہ مرزا قادیائی ہندوستان کے صلع گورواسپور جو لا ہور کے شال مشرق میں 55.50 میل پرواقع ہے اس کے ایک جھو۔ نے سے تھے قادیان میں 13 فرور کی 1839 ویس پیدا ہوا تھا جیسا کراس کا اپنا ہیان ہے۔

''میری بیدائش 1839ء یا 1840ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں 1857ء میں مولہ برس کا یا ستر طویں برس میں تھا اور ایجی ریش و برووت کا آغاز ٹیس تھا''۔ (کناب البرید(عاشیہ)' ملح 159'روعائی خزائن 177:13)

عا ہے تو بیت کا دیا نہے ہوئے کہ موصوف کے اپنے بیان پر اعتاد کیا جاتا لیکن دنیائے قادیا نہت کو اپنے استان کر دہ تاریخ پیدائش کو سے اور درست سلیم کر استان کی بیان کر دہ تاریخ پیدائش کو سے اور درست سلیم کر لیتے ۔ غیر تو غیر رہے خودان (مرزا) کے خاندان میں بھی ان کا سال پیدائش مختلف فیہ ہوگیا۔ خاندانی اختلاف اور بڑا ہونے کا دلچ ہے منظر خاندانی اختلاف اور بڑا ہونے کا دلچ ہے منظر آ ہے بھی ملاحظہ کریں۔

مرزابشراحد(ایم اے) اپنے پاپا کی میرت لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ '' لیکن احدیش ان کے خاندان کے افرادیش ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ (ان کے بیٹے مرزا بشراحمہ جوان کے سوانح نگار اور سیرت المہدی کے مصنف ہیں ) کے پہلے نظر یے کے مطابق (مرزا کا) سال ولادت 2۔1836ء یا 1837ء ہوسکتا ہے''۔ (میرے البدی جلد2' سفی 150'از مرزا بشراحہ)

3-"أيك تخميد كم مطابق مال ولادت 1831 وموسكن بيا

(سیرت البدی طدد استی 44) 4- ''لیس 13 فروری 1835 مصوی بمطابق 14 شوال 1250 بجری بروز جمعه والی تاریخ مسیح قرار یاتی ہے''۔ (ایضا3' صفی 76)

5-"جكرد كر 1833 مي 1834 وكومال ولادت قراردية بين"-

(اليناة على 194)

6\_ "معراج وين في تاريخ ولادت 17 فروري 1832 ومقرر كي بيا - (ايناد مل 302)

مگویا کہ 1831ء سے لے کر 1840ء تک مرزا صاحب پیدا ہی ہوتے رہے ہیں جس طرح وہ خود اور ان کے دعوے نرالے تھے۔ ای طرح ان کی پیدائش بھی نرائی تھی۔ انسان کا بچرتو 19ء ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوجا تا ہے۔ بیمرزا صاحب ہی تھے جو 9 سال تک پیدا ہوتے رہے۔

مرزاى جنس

آپ یہ پہلے ہی پڑھ بھے ہیں کہ ان کے ساتھ بیدا ہونے والی تو ام اڑکی کی موت کے ساتھ اثدیت کا مادہ بھکی مرزاصاحب سے نگال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد چا ہے تھا کہ مرزا بی کو اپنی آکے۔ جنس کا کائل یقین حاصل ہو جا تالیکن ایسانہیں ہوسکا۔ اس کا سب کیا تھا وہ تو مرزاصاحب ہی جانے ہوں گے۔ ہم اس کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع تبین کرنا چا ہے بلک صرف فرامین غلامہ کوفال کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جوانہوں نے اپنی جنس کے متعلق خود لکھے یا کسی کے سامنے بیان کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرزاصاحب کی جنس ایک جیل ہے جس کے اندر صاحب زوق لوگوں کے لئے لطف اندوز ہونے کا کافی سامان موجود ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ذرا آپ بھی اپنی ذبانت کا اعتمان لیتے ہوئے تناہے کہ مرزام دھایا عورت؟

ر را اپ کی پی دو استان کی در ایک کا میں استان کی در بانی اس موال کا جواب سینئے۔ "الہام ہوا تو فاری جوان ہے"۔ (تذکر ہ صفحہ 634)

مزيدكتا بي الهام موتم يرا يمروسلامت ( تذكر مل 297)

سویا کہ مرزا تی کا دعویٰ ہی جیس بلکدان کا اصرار ہے کہ وہ'' مرد'' جیں۔معلوم جیس کہ المہام کے دعوں کہ مرزا تی کا دعوں کہ دہ پروائی کے دائیام کے دعویٰ المہام کے دعویٰ سے انتحاف کرتے ہوئے الہامی طور پر ہی'' نسوانیٹ' کا دعویٰ کرتے دنیا کو چرت زدہ کر دیے ہیں۔ ملاحظہ مومرزا کا الہام۔

"بابوالی بخش جاہتا ہے کہ تیراحیف دیکھے یاسی پلیدی اور ناپاکی براطلاع پائے مگر فدا تھے اسپے انعامات دکھلائے گا۔ جومتوار ہوں کے اور تھے میں میش میس بلک وہ بچہ ہو کمیا مشکل میں روجاتا ہے کہ مرزا جی کونسلا کس خاندان سے سجھے؟ مرزا کی مخلف نسلیس ان کے اپنے ہی الفاظ میں ملاحظہ کریں۔

تغل برلاس

مرزاصاحب ایناآ بالی تجره بیان کرتے ہوئے رقطراز ہیں۔

"اب میرے سوائح اس طرح پڑھیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتفی اور وادا صاحب کا نام عظام محد اور میرے پڑ داوا کا نام گل جحد تھا اور چیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری توم عفل برلاس ہے اور میرے بزرگول کے پرانے کا غذات سے جواب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک بیس شرقند ہے آئے تھے'۔

محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک بیس شرقند ہے آئے تھے'۔
(اکتاب البریڈ سنید 134 دوحانی خزائن 13 مسنید 162)

فارى النسل

"میرے البامات کی روسے ہمارے آیاء اولین فاری تھے"۔ (اچنا عاشے 135 'روحانی فزائن صفحہ 163)

اسرائيلي اور فاطمي

"میں اسرائیلی بھی ہوں ادر فاظمی بھی "۔ (ایکے تقطی کا از الڈ سلحہ 16) چینی النسل

" عرب بردك يكي حدود ب وتحاب آئے تھ" - ( تحد الان مالان م

بی فاطمہ سے

" بنی فاطمہ میں ہے ہوں \_ میری بعض دادیاں مشہور اور سمج النب ساوات میں ہے مخین ' \_ (زول المح) منور 50)

ہندوہونے کا اعلان

مرزاصاحب ہندوؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے کھتے ہیں" کرش میں ہی ہول '۔ (تذکرہ سلحہ 381) ب- ایما بچ جو بمزلداطفال الله ب از ترهید الوی رومانی فزائ 581:22) الله تعالی سے ایک نهانی تعلق

بقول مرزا: "ميرا خدا الك نهاني تعلق ع جونا قابل بيان ك،

(يرايل احميه 57 دومان خواك 21 مخد 81)

وہ نہانی تعلق جومرزا کے زریک نا قابل بیان ہے آب ذرا اس کی وضاحت مرزا صاحب کے بی ایک مرید خاص قاضی یارمحدقادیانی کی زبانی سننے روہ لکھتے ہیں۔

"حضرت سی موجود علیه السلام نے ایک موقع پراپی حالت میطا ہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پرای طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ جھنے والے کیلئے اشارہ کافی ہے'۔ (اسلامی فربانی ٹریکٹ نبر 34 ' تامنی یار جواسفہ 34)

مرزا ہرزاکی پیرائش

مرزاصاحب ايك جكرتكمة إس-

" مریم کی طرح عینی کی روح مجھ میں تفتح کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ عظیماً اور آ خرکتی مہینہ کے جو سب عظیماً اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذر بعداس الہام کے جو سب کے آخر برا بین کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عینی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم کھیمراً" ۔ (کشی نوح اس فی 47 روحانی خزائن 19 اسفی 50)

كيول محرّ م كيا مجهي آب؟ مرزاصاحب مرد تي ياعورت؟

قادیانی حضرات سے ہمارا سوال ہے کہ مرزا صاحب کا ہر پیرہ کار مورت ہو جاہے مرد وہ خود کو کری انصاف پر بھا کر اس سوال کا جواب دیں کہ مرزا صاحب اپنی ہی تحریرات کی روشنی میں کس جنس سے تعلق رکھتے تھے؟ اگر وہ مرد تھے تو کیا مرد کوچش آتا ہے؟؟؟؟ مرزا صاحب کی نسل

مرزاصاحب کی جنس کی طرح ان کی نسل بھی ایک معمد ہے۔ مطلب بید کہ خود مرزا کو بھی یفین کے ساتھ اس کا علم نہیں کہ وہ کون کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی مختلف شلیس لکھی ہیں جن کے مطالعہ سے آیک عام قاری

## مرزاك حقيقت

بے شارنسلوں ہے ہونے کے دعویدار مرزاتی ایک ایسی مجیب وغریب مخلوق ہے کہ
کا نات انسانی کا کوئی اعلیٰ ترین وہاغ رکھنے والا فاضل ترین ماہر نفسیات بھی ان کو بھنے ہے
قاصر ہے۔ یوں کہ مرزا صاحب جب اپنی نسلیس بیان کرتے ہیں تو آ دم موی ویعقوب و
ابراہیم سب پچی بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کے کرش اور سکھوں کے جے شکھ
بہادر'' بھی خود کو قرار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اپنی تمام نسلوں پر نطاشنے کھینے ہیں تو
پھر جنس انسانیت ہے بی نکل جاتے ہیں اور اپنی حقیقت یوں واضح کرتے ہیں کہ اس پر کی
تشم کا کوئی غیار باتی نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں۔

کرم فاکی ہوں میرے پیارے ندآ دم زاد ہوں موں بشرک جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(در شين صلحه 68)

#### بجين

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے نیک اور صالح بندوں کا بھپن ان کی آئندہ زندگی اور سیرت و کردار کا خوبصورت دیباچہ و آئینہ دار ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آیک عام مخض بھی آسانی سے اندازہ لگالیتا ہے کہ یہ بوا ہو کر مرد صالح اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ تاریخ کے صفحات المل اللہ کے بھپن کے پاکیڑہ اطوار نیک عادات کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔

الله والول کے برعکس مرزا غلام قادیانی کا بھین اس کی آئندہ سیاہ و تاریک زندگی کا بد بودار آغاز تھا جس کا کوئی پہلواییا نہیں جو قابل نمونداور لائق پیروی ہو۔ صرف چند حوالہ جات مرزا بی کی بیوی اور بیٹے کی زبانی ملاحظ فرمائیں۔

#### يريوس كاشكارى

مرز ابشیراحدابن مرز اغلام احمدا پنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے۔ ''والدہ صاحبہ نے فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی عورتیں وہاں سے آ سکیں لوّ انہوں ہے۔

#### مجص وفي كااعلان

مرزاری کیتے ہیں۔

"8" تبر 1906ء بوقت فحر کی الہام موے۔ ان میں سے ایک بید بھی ہے"این الملک ہے شکھ بہادر" (تذکرہ: صفحہ 472)

#### じらりと シェッド

" بیدو گوئی صرف میری طرف سے نہیں بلک خدا اتحالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جوکرش آخر زمانہ میں ظاہر ہونے والا تفاوہ تو ہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ '۔

( تترهيد الوحي صفي 85)

## ردر کو بال مونے کا دعویٰ

''جوملک ہندیس کرش نی گز راہے جس کور ذر کو پال بھی کہتے ہیں ( لیعنی فٹا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ ( تتر هیزة الوی سنو 85) مجھون مرکب

مرزاصاحب اپناحسب ونسب بیان کرتے ہوئے خود تی ارشاد فرماتے ہیں: '' میں اپنے خاندان کی نسبت کی دفعہ کئے چکا ہوں کدوہ ایک شاہی خاندان ہے اور بی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک مجون مرکب ہے''۔ (تریق انظرب سل 159) ہے شارتسلیس

ہندو سکی آرمیہ وغیرہ بننے کے بعد مرزا صاحب پھر یکا یک ایک ایک ایک قابازی لگاتے میں کہ عقل وقہم ورطۂ حیرت میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ مرزا قادیاتی یوں گویا ہوتے ہیں۔ میں بھی آ دم بھی موئ مسلیں ہیں میری بے شار نیز ابراہیم ہوں مسلیں ہیں میری بے شار

(درمشين صفحه 100)

تها ". (برت المهدى اول 244) "متيحدو تصره

آ شر الذكر واقعه مصلوم مواكم مرزا جى كو يجين مين اى چورى كى عادت بر كى تى جو برد معتد برد معتد نبوت كى چورى تك جا يجينى \_

الوكين اور جواني

مرزا صاحب کالڑکین آ وارگی اورجوانی مشانی کا بھر پورعملی مظاہرہ تھا۔ چنا نچہان کے منچلے مزاج کی بہت می کہانیاں اور آ وارگی کے بہت سے تکلین تصیمشیور ہیں۔ان سب کا لکھنا طوالت مضمون اور وقت کا ضیاع ہے۔ ذیل میں صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے جس سے ان کی جوانی کی تصویر کمل طور پرساھنے آ جاتی ہے۔

"بیان کیا بھی سے حضرت والدہ صاحب نے کہ" ایک وفعدا پی جوانی کے ذمانہ میں حضرت مسیح موعود ..... تنہار سے داواکی پنش وصول کرنے گئے تو چیچے مرزا امام دین بھی چلے گئے۔ بہت آپ نے پنشن وصول کرنی تو وہ آپ کو بھالا کر اور دھوکد دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور اوھر اوھر پھر تارہا۔ پھر جب آپ نے سادار و بیدا و اکر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت سے موعوداس شرم سے گھر والی نیس گئے اور چونکہ تنہارے واواکا منشاء رہنا تھا کہ آپ کیل طازم ہو جا کیں اس لیے آپ سالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کے بہری میں قبل تخواہ پر ملازم ہو گئے"۔ (بر قالبدی حسادل صفحہ 2)

ای روایت کے مطابق پیش کی رقم میلغ 700روپی جی جومرزا صاحب نے وصول کی مخص میہ آج سے تقریبا سوسال پہلے کی بات ہے۔ ذرا اندازہ نگائیں کہ اتن خطیر رقم چند دنوں میں اڑا دینا آخر کس طرزعمل کی دلیل ہے؟ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

موصوف کی بیوی کا یہ بیان بھی اائل توجہ ہے کہ''حضرت میں اس شرم سے واپس گھر منیس آئے'' آخر انہیں اپنا کارنامہ معلوم تھا تو پھر گھر کیا لینے آئے یا کس منہ ہے آئے؟ بھاگ کرانگریز ڈپٹی کمشنر کی ملازمت کی پناہ لے لی۔ باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چزیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صادبہ فرماتی ہیں کہ میں سندھی کا مشہوم نہ مجھ کی۔ آخر مطوم ہوا کہ سندھی سے مراد حضرت صاحب ہیں''۔

(میرت المهدی حصداول مشحد کا

" بیان کیا جھ سے والدہ صاحبہ نے کہا ہماری دادی ایم ضلع ہوشیار پورکی رہنے والی مخص - حصرت صاحب فرماتے ہے کہ ہم اپنی دالدہ کے ساتھ بھین میں کئی دفعہ ایم مے گئے ہم اپنی دالدہ کے ساتھ بھین میں کئی دفعہ ایم مے گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت بھین میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو شیس ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذرج کر لیستے تھے " ۔ (ابینا مؤر 45)

را کھ ہےروئی

''بیان کیا بھی سے والدہ صاحب نے کہ بعض بور حق عور توں نے بھی سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بھی کے کھانے کو ہانگا۔ انہوں دفعہ بھی میں میں میں میں بیٹر شاید گر بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہانہیں یہ بین نہیں لیٹا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی ۔ حضرت نے اس پر بھی وہی جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹی تھیں ۔ بختی سے کتی ہے کہ بھی کہ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر واکھ ڈال کر بیٹھ کے اور گھر بین ایک لطیفہ ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بھین کا واقعہ ہے۔ کر بیٹھ کے اور گھر بین ایک لطیفہ ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بھین کا واقعہ ہے۔ فاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ ساکر کہا کہ جس وقت اس عورت نے بیٹھ فاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ ساکر کہا کہ جس وقت اس عورت نے بیٹھ سے بات سنائی تھی۔ اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے مگر آپ خاموش رہے'۔

أيك اورلطيفه

"میان کیا جھے سے والدہ صاحب نے کہ ایک وقعہ حفزت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک وقعہ حفزت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک وفعہ حفزت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک وفعہ بھر کر ہا ہر لے گیا اور راستہ میں سے بچہ چھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بحر کر ہا ہر لے گیا اور راستہ میں ایک منظی بحر کر منہ بی وال کی سے معلوم ہوا کہ جے میں نے سفید بورا سجھ کر جیبوں میں بحرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ بیا ہوا نمک

جوانی کامشفله (مقدمه بازی)

بیاتو آپ پڑھ می بچکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا بچپین میں مشغلہ پڑیوں کا شکار کرنا تھا۔اب ذراجوانی کا مشغلہ بھی ملاحظہ ہو۔خودان کا اپنا بیان ہے۔

" میرے والد صاحب اپنے بعض آیا ہوا جداد کے دیمیات کو دوبارہ لینے کیلئے اگرین کی مقد مات میں جھے بھی لگا دیا اور آیک عدالتوں میں مقد ہے کہ رہے تھے۔ انہوں نے انہی مقد مات میں جھے بھی لگا دیا اور آیک نماند دراز تک میں ان کا موں میں مشغول رہا۔ جھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میراان ہے ہودہ جھڑ ول میں ضائع گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امررکی گرانی میں جھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدی نہیں تھا۔ اس لیے اکثر والد صاحب کی ناراف کی کا نشاند مہا"۔ (سما بریا سو 164 دومانی نزائن 13 سو 182)

"حضرت می موجود (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی بھی بھی بھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی بھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا۔ پھر تکھا ہے ہمیں حضرت می موجود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ بھی بھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو اعتراض موجودہ ضایفہ برے کیونکہ وہ ہروفت زنا کرتار ہتا ہے '۔

(روز ناسرالفضل قاديان وارالا مان أكست 31 1938 م بحوالد جوت حاضر بين صفحه 506)

عشقية شاعري

ایام جوانی میں مرزا صاحب کا ایک اور مشعلہ بھی تھا اور وہ تھا عشقیہ شاعری۔ عمر بھر نامردی کا رونا رونے والے مرزا بی کی دل جلی اور عشقیہ شاعری کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو انکی دوا ایسے بیار کا جرنا ہی دوا ہوتا ہے یکھ مزا پایا مرے دل! ابھی کچھ پاؤ کے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزاہوتا ہے بائے کیوں جمر کے الم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے تم میں پڑے

اس کے جانے سے میر دل سے میں موش مجی درطنہ عدم میں پڑے منت شنت

نہ ہر کی ہوٹ ہے تم کو نہ پا کی جم کے ایس ہوئی قدرت خدا کی مرے بت اب سے پردہ میں رہو تم کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی جہ خ

نہیں مظور تھی گر تم کو الفت تو یہ جھے کو بھی جالایا تو ہوتا مری دل موزیوں سے بے خبر ہو مرا کھے جید بھی پایا تو ہوتا دل اپنا اس کو دوں یاہوش یا جال کوئی اک علم فرمایا تو ہوتا

(سيرت المهدى جلدادل منى 32-233)

آگر چد مرزا صاحب خود اس بات کا اظهار کرتے ہیں کدوہ قرآن و حدیث میں کسی استاد کے شاگر دنہیں ہیں۔ وہ اس شم کے خیالات کا حلفیہ اظہار کرتے ہیں مگر جب ان کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کا بہ حلفیہ بیان بھی جھوٹ کا پلندہ نظر آتا ہے۔ حالا تکہ تعلیم ہے متعلق اٹکا اینا بیان ہے۔

"جب میں چوسات سال کا تھا تو ایک فاری خواں معلم میرے لیے توکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کما میں جھے پڑھا کیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عرتقریا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت

#### نامر دى كالقين

مرزاصا حب اپنے یار غار تھیم فورالدین کوایک خط میں لکھتے ہیں۔ '' بخدمت اپنو کیم مخدوم وکرم مولوی تھیم فورالدین صاحب''

"جس قدرضعف دماغ کے عارف یس بی عاجز جتلا ہے۔ جھے بیقین تبیس کہ آپ کوابیا ای عارضہ ہو جب میں نے شادی کی تقی تو مدت تک جھے بیقین رہا کہ میں نامرو ہوں۔ آخر میں نے صبر کیااور اللہ تعالی پر امیداور دعا کرتا رہا۔ سواللہ جل شانہ نے اس دعا کو تبول فرمالیا اورضعف قلب تو اب بھی جھے اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا''۔

( كموّات الديه جلد فيم صفح 21 نمبر 2)

## كمزورئ ذيابطس حالت مردى كالعدم

ایک اور جگه مرزا صاحب بیان کرتے ہیں۔

'' میرا دل اور دیاغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشاشہ رہ چکا تھا اور دو مرضیں یعنی ذیا بیطس اور در دسر مع دوران سر قدیم سے میر سے شامل حال تھیں جن کے ساتھ۔ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا۔اس نیے میری حالت مردی کا احدم تھی''۔

( ترياق القلوب معلى 75 موحالي فزان 15:203)

#### مولوی تورالدین کے نام آیک اور خط

مرزا کا اپنے پہلے فلیف کے نام ایک اور غلیظ خط بھی ملاحظہ ہو۔ مرزا بی لکھتے ہیں۔ ''مخدوی سکری اخو یم مولوی ٹورالدین صاحب

عنایت نامہ پہنچا۔ مجھ نہایت تعجب ہے کہ دوامعلوم ہے آل مخدوم ہے کچھ فاکدہ محسول نہ ہوا۔ شاید کہ وہی تول درست ہو کہ ادویہ کو ابدان سے مناسبت ہے۔ بعض ادویہ بعض ابدان کے مناسب حال ہو تی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں۔ جھے بیددوا بہت ہی فاکدہ مندمعلوم ہو تی ہے کہ چندامراض کا ہلی سستی ورطوبات معدہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرض نہایت خوفناک تھی کہ جہت کے وقت لیلنے کی حالت میں نعوذ بعثی جاتا رہتا تھا۔ شاید قلت ترارت تحریزی اس

کے لیے مقرر کئے گئے جن کا نام فطل احمر تھا۔ یس خیال کرتا تھا کہ چونکہ بیری تعلیم فدا کے فضل کی ایک ابتدائی تھ ریزی تھی اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آ دمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور یس نے صرف ان کی بعض کما بیں اور پچھ تو اعد تو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب یس سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا انفاق ہوا۔ ان کا ہم گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے لوکر رکھ کر قادیان میں بڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے بیس نے تو اور منطق اور محکمت پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے بیس نے تو اور منطق اور محکمت پڑھانے میں وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے جا ہا حاصل کیا''۔

( کآب البریس فی 162-163 اردمانی نزائن 13 سفی 180-181) مرزا جی کے دالد مرزا غلام مرتفظی چونک خود ایک ماہر طبیب شخصاس لیے انہوں نے طب کی کتاب خودا ہے والدے پڑھی تھیں۔ (حوالد ندکور)

مرزا صاحب ابھی زیرتعلیم ہی تھے اور ان کی عمر پندرہ سال کی تھی جب ان کی شادی مرزا شیر علی ہوشیار پوری کی ہمشیرہ ہے کردی گئی۔ مرزا صاحب کی شادی کے وقت جسمانی حالت کیا تھی وہ خودموصوف کے اپنے الفاظ میں ہی ملاحظ کریں۔

مرزاصاحب کی ایک شادی وہلی میں ہوئی تھی اس کے حوالے ہے لکھتے ہیں۔
'' دوسرا ہوا نشان بیہ ہے کہ جب شادی کے متعلق جھے پر دئی مقدس نازل ہوئی تھی تو اس
وفت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کرور تھا اور علاوہ ذیا بیطس اور دوران سراور شنج قلب کے
د آ کی بیاری کا اثر بھی بھلی روانہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف بیس جب نکاح ہوا تو
بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردی کا لعدم تھی اور بیرانہ سالی کے رنگ میں
میری زندگی تھی چنا نچے مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے فط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ
میری زندگی تھی چنا نچے مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے فط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ
آ ہے کوشادی نہیں کرنی چاہئے تھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایتلا چش آ کے مگر باجود ان کمزور یوں کے
مجھے بوری توت صحت اور طافت بخشی اور چارالا کے عطا کئے '۔

(زول أح مني 209 روماني ترائي 187.18)

تکان کی علامات ہیں اور مسٹیر یا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہی معنوں ہی حضرت صاحب كوسير يايام ال بحى تفا- (برت المبدئ بلددوم الدوي مرزا کی بیار بول کی ایک مخضر فبرست رياق القلوب صفحه 75 وماني خرائن 15 صفحه 203 1-7(12)(11/12) 2- زیابطس 3-شيخ قلب اربعين نمبر 4,3 صفحه 4 333/-4 5- كم خوالي 6-كرت پشاب ميرت المهدئ جلد دوم صفح 25 7-12 اليضاً جلد دوم صفحه 125 8-دارمون كاكيرا الينا جلدسوم صفحه 119 9- ما كي او بيا اليناً والددوم صفحه 55 10-10 اليضاً 'جلد دوم صفحه 55 11- دوران سر (سر چکرانا) الينا ' جلد دوم صفحه 55 12-اينتي الصَّا "جلد دوم صَّحْد 55 13-1-13 الصّاً مجلدوه صفحه 55 14 - باتھ ياؤل كاسرو بوجانا الينا 'جلد دوم صفحه 55 15 - بريضي 16 - حافظه کی مخروری ( كموّات احرية جلدة "صفي 21)

کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیددوا حرارت عزیز ی کو بھی مفید ہےادر تی کو بھی غلیظ کرتی ہے'۔ ( کتوبات احمد یہ جلد نجم نمبر 2 'مغید 14 ) دیگر اخراص

بقول مرزا' اگر چان کی صحت کا شمیکداللہ تعالیٰ نے لیا تھا' مگراس کے باوجودان کوجو بیاریاں ہمیشدال میں رہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ان کا بنابیان ہے۔

''شن ایک دائم الرض آدی ہوں اور دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں ش سے نازل ہوگا' وہ دو زرد چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم الرویا کی روسے دو بیاریاں ہیں سوایک چادر میرے اور کے حصہ بیس ہے کہ ہمیشہ سر دردادر دوران سر اور کی خواب اور شنج دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے ادر دوسری چادر ہو جو میرے نئے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری ذیا ہیلی ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہادر ہو میرے نئے کے دھہ بدن میں ہے وہ بیاری ذیا ہیلی ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسااوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو بیشاب آتا ہے اور اس قدر کارت بیشاب سے جس قدر حوارش ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں'۔

### مرزاكمالككابيان

مرزا کے سالا ڈاکٹر میر محد اساعیل صاحب کا بیان ہے جس کومرز ابشیر احد یول روایت کرتے ہیں۔

''ڈاکٹر بیر محمد اساعیل صاحب نے بھے سے بیان کیا کہ بیس نے گی وفد حضرت سے موجود سے سنا ہے کہ بیجے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے لیکن دراصل بات رہے کہ آپ کود ما فی محنت اور شاندروز تھنیف کی مشقت کی وجہ ہے بعض ایسی محنی علامات بیدا ہو جایا کرتی تھیں جوہسٹیر یا کے مریضوں بیس عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے بیکدم ضعف ہو جانا' چکروں کا آنا' باتھ پاؤں کا مروہ و جانا' گھراہٹ کا دورہ ہو جانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نگلتا ہے یاکسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آومیوں بیس گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذلک۔ بیا عصاب کی ذکاوت میں یا

# "عقيرة منوت كى الميت فكرا قبال كى روشى مين"

مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال (متونی 1938ء) پرصفیر کی وہ عبقر کی اور نادر روز گارشخصیت ہے کہ جن کوچین حیات اور بعد از مرک بھی فکر اسلامی کی تفکیل اور تعیین میں ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ بالخصوص برصفیر پاک و ہند میں امت مسلمہ کے لی تشخیص اور فکری نظریۂ حیات کے احیاء میں جو کروار تھا حضرت اقبال نے اوا کیا ہے۔ ویکر طبقات حیات میں ہے کوئی ایک فرویا ایک جماعت ل کر بھی اس کا عشوعشیرا وانہیں کر سکے۔

اقبال کوحضورایددی نے قکری قیادت کا وہ اعلیٰ دار فع مقام عطا کیا گیا تھا کہ ہمارے
ہرصغیری تاری بیں کوئی بڑے ہے بڑا عالم مفکر اور دانشوراس مقام کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ویگر
ہمت می وجو ہات کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ اقبال کا بیک وقت اسلامی اور غیر اسلامی
فلفہ حیات کا گہرا اور ناقد انہ مطالعہ تھا۔ اقبال نے فلسفہ جدید (مغربی فلسفہ) کو قریب سے
ہوکر دیکھا اور ہڑھا تھا۔ اس کی خوبیال فامیاں سب ان برعیاں تھیں۔ ایک مسلم مفکر ہونے
کی حیثیت سے فلسفہ اسلام کا ایک ایک پہلوان کی نگاہ بیس تھا۔ فلسفہ قدیم وجدید کے گہرے
مطالعہ کے ساتھ انہوں نے مسلم وغیر مسلم تاریخ کا انتہائی مجرا مطالعہ بھی کر دکھا تھا
چیا نجیا تاریخ کے اس مطالعہ نے بھی ان کی فکر رساکی راہیں شعین کرنے ہیں اہم کر دار اوا کیا

بیہویں صدی کے رابع اول کی پہلی دو دہائیوں پرمشمل برصغیر کی مسلم اعتقادی سیاسی و منہذ ہی اور فکری زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ایک عام مخص بھی ان پرفکر اقبال کے الرّات نمایاں و کیھنے لگتا ہے۔ اقبال کی فکر راست کا یہی پہلو تھا جس نے اسے بالخصوص رہ بنماؤں کی طرح حضرت اقبال نے بھی قادیا سے کواسلام دخمن اور نبوت مجد سے بغاوت
اور قوم وطت کا غدار اور اس کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ یوں اقبال نے طت اسلامیہ
کے وجود میں پیدا ہو جانے والے اس ناسور اور اس کی مضرت رسانیوں کا بروقت اظہار کر
کے اعتقادیات کے باب میں ایک تاریخی کار نامہ سرانجام دیا ہے۔ اقبال کی اس قکری
رہنمائی سے بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ذہوں میں قادیا نیوں کے بیدا کردہ شکوک و
شبہات کا نہ صرف از الدہوگیا بلکہ ان کا دین وایمان بھی ختم نبوت پر پہنتہ اعتقاد کے حصار
میں آ کر محفوظ ہوگیا۔

اقبال كے زويك عقيده فتم ثبوت كى اہميت

عضرت اقبال اپنے مشہور خطبات میں دین اسلام میں ختم نبوت کی حقیقت اس کی ضرورت واہمیت کوواضح کرتے ہوئے فریاتے ہیں۔

"اسلام کاظہوراستقر الی فکر (INDUCTIVE INTELLECT) کاظہور ہے۔ اس میں نبوت اپنی پخیل کو پہنچ گئی اور اس پخیل ہے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھے لیا۔ اس میں پہلاف کتہ پنہاں ہے کہ زندگی کو جیشہ کیلئے عہد طفولیت کی حالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام نے نہ ہی چیدوائیت اور وراثتی باوشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن مجیر غوروفکر اور تج بات ومشاہدات پر بار بارز ورد یتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع تھہراتا ہے۔ یہ سب ای مقصد کے مختلف کوشے ہیں جوختم نبوت کی تدمیں پیشیدہ ہیں۔ پھر مقیدہ ختم نبوت کی ایک بوئی ایمیت ہے ہی ہے کہ .....اب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی مختص اس امر کا مری نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بانوق الفطرت اختیار (Super Natural) انسی نفیاتی قوت ہے جواس تم کے دعوی افتدار کا خاتمہ کردیتی ہے۔

(تفكيل جديد البيات الملامية صفحه 193 أبزم اقبال 1950ء)

بندت جواہر لال نہرونے کلکتے سے نکلنے والے "ماڈرن ریویو" میں قادیانیت کے دفاع میں سلسلہ وارتین مقالات کلھے تو قادیانی کے ہندو وکیل کی طرف سے پھیلائی جانے مسلمانوں اور بالعوم ہندوستان سے تعلق رکھنے والی تمام اتوام وافراد کی نگاہ جس معتبر بناویا تھا اور ذندگی کے ہر پہلو سے متعلق ان کی رائے کو عزت اور قبولیت کی نگاہ سے دیکھنا جاتا تھا۔
علامہ اقبال نے قکر اسلامی کے ارتقاء کے حوالے سے مسلم معاشر سے جس مختلف اووار اور مراحل کے موقع پر پیدا ہونے والے مسلم فرقوں اور گروپوں ان کی تاریخ ان کے قکر و اور مراحل کے موقع پر پیدا ہونے والے مسلم فرقوں اور گروپوں ان کی تاریخ ان کے قکر و فلے اسلام فرقوں اور گروپوں ان کی تاریخ ان کے قکر و فلے اسلام فرقوں اور کروپوں ان کی تاریخ ان کے قلم و فلے میں ان کے دیجود بیس آنے کے تاریخ انسان کی تاریخ انسان کے دیجود بیس آنے کے تاریخ انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ انسان کے دیجود بیس آنے کے تاریخ انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ انسان کے دیجود بیس آنے کے تاریخ انسان کی تاریخ کو انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ کار کی تاریخ کار کی کرنسان کی تاریخ کار کرنسان کی کرنسان کی تاریخ کار کرنسان کی تاریخ کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنس

فلفداوران کے وجود یس آنے کے تاریخی سیائ تہذیبی ترنی علمی وفکری اور نظریاتی وجوہ و اسباب کا کھوج لگایا اور گہرے تجزیئے اور مشاہرے کے بعد ان کے مسلم معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ بھی لیا تھا جس کے باعث وحدت ملی یارہ بارہ ہو چکی

ا آبال جو دراصل ملت اسلامید کی چٹم بینا کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے وہ مسلمانوں کے اندرا شخصے والی برخی تحریک ادر پیدا ہونے والی بنی جماعت کے عقائد ونظریات فکر وفلف می ادر اس کے طریق کار پر نہ صرف نگاہ رکھتے تھے بلکہ اس کا ناقد اند جائزہ لے کر اپنا ماہرانہ تبر وجمی کیا کرتے تھے۔

قادیا نیت جس نے انیسویں صدی کے آخری سالوں پیس برطانوی گورنمنٹ کی گود پیس جنم لیا تھااور اپنی پیدائش کے بعد تھوڑی مدت میں ہی بید برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا نظری فتند بن گیا تھا۔ اس فتنہ نے ابتداء میں جب بڑے بڑے اہل علم کو متاثر کیا عوام کا کیا تو کہنا کہ جواس کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے۔ اس فتنہ کے بانی نے اپنی وجوت کوقر آن کی دعوت بنا کرچش کیا تھااور کہا کرتا تھا۔

> جمال وحسن قرآں نور جال ہرمسلمال ہے قر ہے چاند اورول کا جارا چاند قرآن ہے

(براين الديد صدادل مؤد 198 أرح)

چنا نچے حفرت اقبال نے اس تحریک کے بالکل ابتدائی دنوں میں اس کو تعیشے اسلام کا نمونہ قرار دیا تھا (یاد رہے کہ بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزا کے کفر اور گراہی پر جنی دعاوی منظر عام پر نہیں آئے تھے مرتب) گر جب مرزا کا کفر طشت ازبام ہو گیا تو دیگر مسلم آسان نہیں ہوتا تھا چنانچہ دین اسلام میں نبوت جھری علی صاحبھا الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں نبوت جھری علی صاحبھا الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں نبوت جھری علی صاحبھا الصلاۃ ویٹی حیثیت ہے ان تمام نہ جہب سے زیادہ گہرا ہے۔ جو ہز وی طور پر نہ میں ہے اور جز وی طور پر نہ میں ہے تھیل پاتے ہیں۔ اسلام نسلی تخیل و تصور کی کا ملا نفی کرتا اور اپنی اساس قطعا وین اعتقاد پر رکھتا ہے جو نکہ اس کی اساس ہی ویٹی میں ہے جو مرتا پار و جانیت ہے۔ اس لیے خونی رشتوں ہے کہیں زیادہ لطیف ہے۔ بی وجہ ہے کہ مسلمان الی تمام تحریک کے خونی رشتوں ہے کہیں زیادہ لطیف ہے۔ بی وجہ ہے کہ مسلمان الی تمام تحریک کے خطر تاک جھتے ہیں۔ چنانچہ ہم الی نمی نہیں جہیں وہ اپنی اساس وحدت کے لئے خطر تاک جھتے ہیں۔ چنانچہ ہم الی نمی نہیں ہما عت ہو اس سے جو اس کے مید البانات پر جاسک ہی اور ان تمام مسلمانوں کو کافر قرار ویتی ہے جو اس کے مید البانات پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور ادیا ہونا بھی چا ہے کیونکہ وحدت اسانی کا مخفظ ختم نبوت اعتاد نہیں رکھتے ہیں اور ادیا ہونا بھی چا ہے کیونکہ وحدت اسانی کا مخفظ ختم نبوت نصور کرتے ہیں اور ادیا ہونا بھی چا ہے کیونکہ وحدت اسانی کا مخفظ ختم نبوت سے حقیدہ تی ہے۔ اسانی کا مخفظ ختم نبوت سے حقیدہ تی ہے۔ اسانی کا مخفظ ختم نبوت سے حقیدہ تی ہے۔ اسانی کا مخفظ ختم نبوت سے حقیدہ تی ہے۔ اسانی کا مخفظ ختم نبوت

چنانچہ وصدت اسلامی کے اس تصور کو اپنے اشعار کی صورت میں یول پیش کرتے ہوئے مشہور اللم "بندی اسلام" میں لکھتے ہیں۔

ہے زندہ فقل وصدت افکار سے ملت وصدت ہو فنا جس سے وہ البام بھی الحاد وصدت کی حفاظت نہیں ہے محویت بازد آئی نہیں کچھ کام بہاں عقل شدا داد طاکو جو ہے ہند میں حدے کی اجازت نادال بیہ مجھنا ہے کہ اسلام ہے آزاد

ا خبار آئیٹمین کے نام خط 10 جرب 1935ء کو اخبار آئیٹمین کے ایڈیٹر کے نام ایک خط بین وین اسلام کی والی غلط فیمیوں کو دور کرنے اور شکوک و شبہات کا از الدکرنے کیلئے حصرت اقبال نے "سوسنار
کی ایک لوہار کی" ضرب المثل کے مطابق "اسلام اور احمدیث" کے عنوان سے ایسا معرکت
الاراء مقالہ لکھا کہ وکیل اور موکل دونوں منہ تکتے رہ مجے دعشرت علامہ کے اس مقالہ کا
جواب جواہر لال نہروتو کیا دیتے خود قادیانی فضلاء بھی اقبال کے اٹھائے ہوئے علی نکات
اور فکری ونظریاتی واضح سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہے۔

#### ا قبال بنام نهرو

حضرت علامہ نے 21 جون 1936ء میں جواہر لال نبرو کے نام ایک ٹی خط میں قادیانیت سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا۔

'' کہ میرے ذیمن میں اس سے متعلق کوئی ابہام نہیں کہ احدی اسلام اور مندوستان دونوں کے غدار ہیں''۔ (تریک شم نوے از شورش کا شیری منو 90)

## اقبال كى خوائش

اس دور کے اقبال کے اخباری بیانات اور خطابات و پیغامات کے مطالعہ سے انداز و ہوتا ہے کہ اقبال اس حوالے سے کس اضطراب کا شکار تھے۔ چنانچے انہوں نے اپنے ایک بیان میں اپنی اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ

"قادیا نیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے جو مسئلہ پیدا کیا ہے وہ نہایت اہم ہے اور ہندوستان نے اس کی اہمیت کو حال ہی میں محسوں کرنا شروع کیا ہے۔
میرا ارادہ تھا کہ ایک کھلی چھٹی کے ذریعہ انگریز تو م کواس مسئلہ کی معاشرتی اور میاس الجھنوں سے آگاہ کروں لیکن افسوں کہ میری صحت نے ساتھ شددیا"۔
میاس الجھنوں سے آگاہ کروں لیکن افسوں کہ میری صحت نے ساتھ شددیا"۔

## احديث اسلام كيليخ كيون خطره ب؟

علامہ اتبال بنیادی طور پر ایک قلفی تنے ال لیے وہ معاملہ کی تبد تک جا کر اس کے علل و اسباب کا کھوج نگاتے تنے اور پھر اس سے ایسان طق تیجہ تکالتے تنے کہ جس کا اتکار کرنایا اس کو جمثلانا

اعقادى صدود كالذكره كرت بوع لكعة إلى-

"اسلام لاز ما ایک دین جماعت ہے جس کے عدود مقرر جی لیتی وحدت الوہیت پر ایمان انبیاء پرائیان دراصل بیآ خری ایمان انبیاء پرائیان دراصل بیآ خری لیفین ہی وہ حقیقت ہے جوسلم اور نجر مسلم کے درمیان وجہ انتیاز ہے ادراس امر کیلئے فیصلہ کن ہے کہ فردیا مردو ملت اسلامیہ میں شامل ہے یانبیں؟

مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا پیغیر مائے ہیں کیل انہیں المبیں مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کا دیافیوں کی طرح وہ انہیاء کے ذریعہ وق کے مشلسل پرایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کوئیس مانے ؟

( فرن ا قال سخه ۱۶۶ مرت الليف احرشرال)

عقیدہ ختم نبوت کی یک وہ وین و نہ ہی سیاس وسائی اور روحانی واعتقادی اہمیت ہے جس کے باعث اقبال جیسا وانشور جہان بھی بی خطرہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اس تشخص اور اسلام کے اقبال کی عقیدہ پر حرف آتا ہے تو وہاں وہ بے لاگ اور بے جھجک ختم نبوت سے متعلق اپنے عقیدہ وفکر کو پیش کر دیتے ہیں اور اس سلسلہ بیس کسی قتم کی مداہد کا شکار نہیں ہوتے۔

ا آبال ایک مفکر و مصلح ہونے کے علاوہ اس دور میں مسلمانوں کے نامور ساسی اور ساجی رہے خیالات کے اظہار کا اور ساجی رہنے پر اپنی خیر اور نظریے کا موقع ہجی ملتا رہتا تھا چنانچہ وہ حسب موقع ہر مقام اور ہر شیج پر اپنی فکر اور نظریے کا اظہار کر دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں انجمن حمایت اسلام لا ہور کے صدر اور تشمیر کمیٹی کے ایک متحرک اور موثر ممبر کرکن ہونے کی بنا پر اپنے بیانات خطابات کے ذریعہ احمد یت کا اصلی چرہ عامۃ الناس کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے اہم ترین کر دار اوا کیا ہے۔ اس انڈیا کشمیر کمیٹی

25 جولائی 1931 ء کومیرزا بشیرالدین محمود (این مرزا غلام قادیانی) نے بعض نامور مسلمانوں کا ایک اجلاس بلاکر' آل انڈیا کشمیر کمیٹی'' کا قیام عمل میں لایا۔اس کشمیر کمیٹی میں

دھزت ا قبال اور ان کے بعض معتد ساتھی بھی شامل شے لیکن ان پر چند ہی دنوں میں یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ مرز ا بشیرالدین محمود اس تشمیر کمیٹی کے ذریعہ اور اپنی جماست کی معرفت کیا گل کھلانا چاہتا ہے چنانچہ انہوں نے کمیٹی کے دیگر ممبران سے شم مخوک کرمطالبہ کیا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا آئندہ سربراہ غیر قادیانی ہونا چاہئے۔

ا قبال کے اس بیان اور مطالبہ پر مسلمان رہنماؤں میں ایک نی سوچ پیدا ہونے گی تؤ دوسری طرف احمدیت قادیا نیت کے بیر دکاروں میں صف ماتم بچھ کی کدا قبال جیسی ستی نے بدمطالبہ کیوں کیا ہے؟

آل انڈیامسلم کانفرنس اور گلانی کمیشن

جن دنول علامه اقبال نے آل انڈیا تھی کی اداکین سے بیمطالبہ کیا تھا کہ کیٹی کا آئیدہ مربراہ غیر قادیانی ہونا جا ہے انہیں دنول علامہ نے اپنے خاص دوست نواب حمیداللہ خان والی بجویال کے ذریعہ مبارات کھی کی اس مربرا مادہ کیا تھا کہ وہ مسلمانان تھیر کے جائز مطالبات کی تحقیق کیلئے ایک کمیش ( کمیٹی ) مقرر کریں ۔ تو اس پر حکومت کھیرنے اقبال کی حسب خواہش ' گائی کمیش ' مقرر کر دیا تگراس کمیشن میں جوسلم مطالبات کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کردیا تگراس کمیشن میں جوسلم مطالبات کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کریا عمیات اس میں مسلم ادا کمین کی جگہ تادیا نیول کورکن نامزد کردیا عمیا۔

ان دنوں علامہ اقبال آل اعتر یا مسلم کا نفرنس کے صدر تھے چنا نچے انہوں نے گائی کمیشن کی تفکیل پر اعتراض کیا اور 21 مارچ 1932ء کو منعقد ہونے والے آل اعتریا مسلم کا نفرنس کے اجلاس میں حسب ذیل قرار داومنظور کروائی۔

" کوانی کمیشن میں جوسلمان اداکین کئے مجے ہیں انہیں سلم جماعت ہے مشورہ کے بغیر نامرد کیا گیا ہے اس کیے گائی کمیشن کی موجودہ حیثیت اس کانفرنس کیلئے نا قابل قبول ہے۔ بیکانفرنس حکومت کشمیرے مطالبہ کرتی ہے کہوہ مسلم جماعت سے مشورہ کر سے مسلمان اداکین کومقرد کرے مسلمان اداکین کومقرد کرے"۔ (فض شاہر منیف مقریا کمتان ملی 2016)

مرزابشيرالدين كاستعفى

تحتمير كي صورتيال كے حوالے ہے علامہ اقبال اور ان كے فقا كا الله خاص لند شد م

332

ہے کہ تمام احدی حضرات کا بھی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزد یک تشمیر است کا بھی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزد یک تشمیر است کی کامنتقبل مشکوک ہوگیا ہے۔''

مید فتم کرنے کا مشورہ

کشمیر کمیٹی میں قادیا نیوں کی ریشہ دیوانیوں اور ان کی ساز شوں کو سما سنے رکھتے ہوئے دھنرت اقبال نے اسی بیان میں کمیٹی کوشم کرنے کا مشؤرہ ویتے ہوئے کہا۔

''جہاں تک جھے علم ہے کشمیر کمیٹی کی عام پالیسی کے متعلق مجبران میں کسی شم کا اختا نے نہیں ہے اختا نے کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تفکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کوحق نہیں پہنچتا کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تفکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کوحق نہیں پہنچتا کی جہاں تک میں نے حالات کا جائزہ لیا ہے کہ میر کمیٹی سے سے کشمیر کمیٹی کے جیں ۔ان حالات کے چیش نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ کمیٹی میں اب ہم آ جنگی کے حالات کے چیش نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ کمیٹی میں اب ہم آ جنگی کے ساتھ کا م نہیں ہوسکتا اور ہم سب کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کمیٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کمیٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کمیٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کمیٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہو کہ کا کمیٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہو کہ کا کھوٹی کوختم کر دیا جائے''۔ (سانسا مقدر پاکستان سنے کا مفادای میں ہو کہا کہ کا کہ کا کھوٹی کی کھوٹی کی کوختم کر دیا

قاديانيت كا دوسراحربه "تحريك تشمير"

جب علامدا قبال نے قادیا نیوں کی ستم ظریفیوں سے تک آ کر کھیم کیٹی کی صدارت سے استعفارے وے دیا۔ کمیٹی کوعمان فتم کر دیا تو اس کے بعد قادیا نیوں نے انتخو کیک شیم اللہ کو کام سے ایک اور حسب معمول عیاری سے کام لیتے ہوئے علامدا قبال کو ہی انہوں نے اس نوزا ئیدہ تو کیک شیم کی مدارت کی پیشکش کی لیکن چونکہ وہ موش تھے جس ہی انہوں نے اس نوزا ئیدہ تو کیک شیم کی صدارت کی پیشکش کی لیکن چونکہ وہ موش تھے جس سے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ امران ایک جو ان کے سوراخ سے دوبار نہیں ڈیا جاتا ''۔ اقبال جو سمیم کمیٹی کی صورت میں پہلے ہی ایک تجرب کر چکے تھے وہ دوبارہ اس چال میں نہ چھنے بلکداس کے بعد انہوں نے کمال سنجیدگی اور مزید گہرائی کے ساتھ قادیا نیت اور اس کے عزائم کا مطالعہ شروع کر دیا چنا نچے وہ اگر دفقر کے نتیج میں جان گے کہ قادیا نی اپنے عقائم ونظریات کے فروغ کیلے تحریک معمود ان کا اپنے تخصوص مفادات کا حول کے تاریخ انہوں نے تحریک معمود ان کا اپنے تخصوص مفادات کا تام استعال کرنا چاہے۔ اصل مقصود ان کا اپنے تخصوص مفادات کا تام استعال کرنا چاہے۔ اصل مقصود ان کا اپنے تخصوص مفادات کا تام یک مفادات کی قادیانی پیشکش کو پورے مفادات کا تاریخ کی تام کی تاریخ کے کھی تاریخ کی تامیانی پیشکش کو پورے

تھا کہ مرزا بشیرالدین محبوداس کے سامنے تھیر شہ سکا۔ چنا نچداس پر مرزا بشیرالدین محبود نے 17 مئی 1933ء کوکشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفٰی دے دیا۔ اقبال کی صدارت اور استعفٰی

مرزابشرائدین کے کیٹی کی سربرائی سے استعفیٰ کے بعد علامہ اقبال کو متفقہ طور پر کمیٹی

کا صدر نتخب کیا گیا۔ گران کے انتخاب پر قاد بانی طلق تنٹم یا ہور ہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے
اہیر جماعت کی صدارت و قیادت کے علاوہ کسی دو سرے مسلمان جز غیر قادیانی بھی ہو کی
سربرائی جس کام کرنے پر تیار ہی نہ تھے۔ بایں وجہ وہ ہمیشہ کمیٹی کے اندر تفرقہ و انتشار
پھیلانے جس کوشاں رہے۔ قیادت کی کوئی بات ان کیلئے قابل قبول نہ ہوتی تھی۔ یوں جب
سیشیر کمیٹی اپنی افادیت کھوشیٹی ۔ جس کوصدر کمیٹی نے بھی ذاتی طور پر محسوس کیا تو علامہ اقبال
سرف ایک ماہ بعد ہی کمیٹی کی صدارت سے دست کش ہو چھے آور پریس بیان میں اس کی
وجو ہات بیان کرتے ہوئے کہا۔

"برقشمتی سے میٹی بیل بھی ایسے لوگ بھی ہیں جوا پنے ندہی فرقے کے امیر کے سواکسی دوسرے کا انہاع کرنا مرے سے گناہ بھتے ہیں۔ جھے ایسے مختص سے مدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرے کا مجاور یا کسی زندہ نام نہاد پیر کا مرید بن جائے"۔

اسے اس بیان سے پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ

" مجھے یہ پہت چا ہے کہ بیاوگ ( قادیانی) دراصل کمیٹی کو دوایسے حصوں میں تقلیم کر نا چاہتے ہیں جن میں اتحاد صرف برائے نام ہوگا چنا نچہ میں نے اپنا استعفیٰ پیش کرنے سے پہلے ممبران کو اپنی رائے سے اچھی طرح آگاہ کردیا تھا''۔

ا قبال نے استعفیٰ کی مزید وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ''ایک صاحب نے مجھے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی شمیر کمینٹی کوئیٹرں مانتے اور جو بچھانہوں نے یاان کے ساتھیوں نے اس شمن میں کیاوہ ان کے امیر کے حکم کی تھیل تی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے انسازہ لگایا

جذب ايمانى في المراويا

چنانچے 2 اکتوبر 1933ء کو انہوں نے قادیا ثبت کے حوالے سے اپنے دوسرے باطل شکن قادیا نبیت سوزییان میں قصر قادیا نبیت پر وہ کاری ضریبی لگائیں کہ جس سے اس کے درود بوارکی ایک ایک ایٹ ان کررہ گئی۔

صدارت کی پیشش ایک فریب ب

علامہ مرحوم نے ندصرف یہ کہ صدارت کی پینکش کو قبول ند کیا بلکہ اس متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قرمایا۔

"میں تو ایسی پیکش کے متعلق سوچنا ہی غلط مجھتا ہوں۔ یہ پیکش جو مجھے گائی بے بیٹینا ایک فریب ہے''۔ (المامنیک مقربا کتان سند 20)

قادیا نیوں کے متعلق علامہ اقبال کے بیانات سے قادیان میں صف ماتم کا بچھنا تو عقل میں آتا ہے متعلق علامہ اقبال کے بیانات سے قادیان میں صف ماتم کا بچھنا تو عقل میں آتا ہے مگراس پرایک ہندو کا مضطرب ہونافہم سے بالاتر ہے۔ جب پنڈ ب جواہر لال نیرو نے قادیا نیوں سے متعلق مسلمانوں میں عالم پائی جانے والی روش پر پریشانی کا ظہار کیا تو اس پر علامہ نے جواہر لال کے اضطراب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

"میرا میلان فکر یہ ہے کہ قادیا نیت کے بارے میں میرے بیان نے جواس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک ندجی اصول کی تشریح جدید انداز میں کی گئی تھی۔ بنڈت جی اور قادیا نیوں دونوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ دونوں (پنڈت جی اور قادیا نی) مسلمانوں کے سیاس و ندہی اتحاد و کیک جبتی کے مکنات کو خصوصیت سے ہندوستان کے اندر ناپہند کرتے ہیں۔ اگر چہدونوں کے وجوہ مختلف ہیں"۔ (شور تعمیری تم یک فتم نوے اسف 104)

قادياني اضطراب كااصل سبب

علامدان بین نات پرقادیالی اضطراب کا اصل سب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سای بیداری پر مضطرب ہیں کیوں کہ محسوں

کرتے ہیں مسلمانان ہند کا ساسی اقتدار بڑھ جائے گا تو قادیا نیول نے رسول عربی مسلمانان ہند کا ساسی اقتدار بڑھ جائے گا تو قادیا نیول نے کیلئے جومنصوبے ٹیار کر رکھے ہیں۔ وہ یقینا درہم برہم ہو جائیں گئے۔ بیس نے مسلمانان ہند کو یہ جمانے کی کوشش کی تھی کہ ہندوستان کے اندران کی تاریخ کے موجودہ نازک دور بیس داخلی انتحاد وہم آ بھی حد درجہ ضروری ہے اور بیس نے ان انتشار انگیز تو توں کے خلاف آئیس شہر کی تھی جو اصلاحی تح یکات کا لباس بہن کر بروے کارآئی ہیں۔ میرے لیے یہ امر کم چرت افزاء نہیں کہ میری ان کوششوں نے پنڈت بی کہیلئے اس قسم کی تو توں سے اظہار ہدردی کا میری ان کوششوں نے پنڈت بی کہیلئے اس قسم کی تو توں سے اظہار ہدردی کا موقع بہم پہنچادیا ہے ۔ (اینٹا مفر 104)

#### روقاد بانيت بين اقبال كاتار يخي كارنامه

سالیہ حقیقت ہے کہ تا ویا نیت کے مقابلہ میں علاء کرام تحریر و تقریر مناظرہ و مبابلہ اور
تھنیف تالیف کے میدان میں بر مر پرکا درہ ۔ انہیں کا میابیاں بھی فی بیل کیان ہر طرح کی
کوشش کے باوجود طبقہ علاء کو اس میدان میں مکمل کا میابی بوجوہ حاصل نہیں ہو تی جس کی
بنیادی وجہ بیتھی کہ نزاد تو اور جدید تعلیم یافیۃ طبقہ قادیا نیوں کے ظاہری اجمال اور ان کی
معاشر تی زندگ ہے دھوکہ کھاتے ہوئے ہمیشہ انہیں مسلمانوں کا بی ایک طبقہ اور فرقہ بجھتار ہا
ہے جبکہ ہمارے علاء کا استدلال وہی پراٹا تھا چنا نچے قادیا نی بھیلتے چلے گئے ۔ حصرت اقبال اگر چہ
کو بالعوم ای نقطہ نظر ہے دیکھا جاتا تھا۔ نتیجہ قادیا نی بھیلتے چلے گئے ۔ حصرت اقبال اگر چہ
مروجہ ومعرد ف معنی میں دینی تعلیم ہے آ داستہ تو نہیں تھے مگر دین وایمان کے حوالے ہے
جدید تعلیم رکھنے کے باوجود وہ فکر قدیم رکھنے والے ایک مخلص اور سچے مسلمان تھے۔ وہ محمر
جدید تعلیم رکھنے کے باوجود وہ فکر قدیم رکھنے والے ایک مخلص اور سچے مسلمان تھے۔ وہ محمر
انہوں نے تادیاتی مسئلہ کے حوالے ہے ملت اسلامیہ کے جذبات کو بھا نیخے ہوئے ہر موقع
ہراس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ملی اضطراب کے مرض کی اصلی اور حقیقی وجہ علاش کی۔ پنڈ ت نہر اس کے مناصد اس کے خواقب او

# كلام اقبال مين مضامين ختم نبوت.

علامدا قبال شاعر شرق من اور عظیم فلاسٹی اسلام بھی منے۔ چنا نچدانہوں نے اپنے زندہ جادید کلام میں جا بجاہ مضامین ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے - تجالی نجی متنبی قادیان کا اپنی شاعری میں رد کیا ہے اور خوب کیا ہے تو اس میں کوئی مہائذ نہیں موگا اور نہ کوئی اس میں جھوٹ ہوگا۔

اقبال کے سارے کلام میں ہے ایسے مضامین کا احصا کرنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ مختصر مقالدا ہے اندر قرطاسی وسعت نہیں رکھتا۔ البت اللہ تعالی کومنظور ہوا تو اس پر ایک مستقل مضمون لکھا جائے گا۔ سروست صرف چند اشعار آئندہ سطور میں چیش کے جاتے ہیں۔ بزھے اورا ہے ذوق ایمان کوجل بخشے۔ اقبال قرماتے ہیں۔

وہ وانائے سل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقال وہی ایسین وہی ط

(اقال بالجريل)

علامدرسول عربی صلی الله علیه و سلم اور آپ کی امت کا ذکر کرتے ہوئے گہتے ہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرو بر رسول مارسالت ختم کرو غرض میہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم (مسلمانوں) پر اپنی شریعت (پیندیدہ) کو فتم کر دیا اور بندوستانی بالخضوص پنجاب کی مسلم معاشرت پراس کے مکد معنرالرات کا دلائل کی روشتی بیس جائزہ کے کرآخر میں بیچے تلے الفاظ میں قادیانی تضیہ کا جومل پیش کیا بالآخر 70سال بعد علاء ای پرشنق ہوئے اور پاکستان کی تو می آمبلی نے بھی اجماعی طور پروہی فیصلہ دیا جو بعد میں آئین کاستنقل حصر قرار پایا اور قاریانی ہمیشہ کیلئے غیرسلم اقلیت قرار پائے۔

قادیانیوں کوایک الگ جماعت قرار دیاجائے

قادیانی ملک کافل ویش کرتے ہوئے اتبال لکھتے ہیں۔

"میرے نزدیک حکومت کیلے بہترین راستہ ہے کروہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت قرار دے دے اور بیان کی اپنی پالیسی کے بھی بین مطابق ہوگا۔ ادھر مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی رواواری برتیں گے جو وہ باتی فراہب کے بارے بیں اختیار کرتے ہیں'۔ (حن اقبال سند 109)

بیایک تلی حقیقت ہے کہ جس طرح مرزانے نہ بی رہنما کے روپ میں ایک بہرو پے کا کر دارا ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں کا کر دارا ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے منبرو محراب اور جہدو دستار کی آڑ میں دین اسلام اور ایمان کی بنیاد و اساس پر سخت حیلے کے دل کھول کر اہانت رسول کی ۔ اپنی فرعومہ شیطانی تو حید کے تصور کو عام کرنے کیلئے مقام رسالت کو مشکوک بنانے کی سمی بدکی ۔ جس کے نتیجہ میں بالا خرامت مختلف گروہوں میں بث کئی ۔ ایسی بی جدید گروہ و بندیوں میں ہے گئی۔ ایسی بی جدید کروہ و بندیوں میں ہے گئی۔ ایسی بی جدید گروہ و بندیوں میں ہے ایک طبقہ ہندوستان کے ضلع سہار نیور کے ایک گاؤں '' دیو بندا' میں پیدا ہونے والا بھی ہے۔ اس کے اپنے محصوص عقائد ونظریات میں باخضوص شان رسالت میں تنقیص کرناان کی ایک خاص علامت ہے۔

علامہ محمد اقبال نے اس مخصوص گروہ اور قادیا نیت پر تھرہ کرتے ہوئے فر ہایا تھا کہ
"قادیان اور دیو بنداگر چہ ایک دوسرے کی ضدیب لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک
ہے اور دونوں اس تحریک کی پیدادار ہیں جے عرف عام میں وہابیت کہا جا تا
ہے"۔

(غرير نيازي سيدًا تبال ك حضورً حسداول صلى 261 طبح اول 1971 ما قبال اكادى كراچى)

حق تعالی نقش ہر دعویٰ کھست تادید اسلام راشیرازہ بست اقبال کہتے میں کرآپ صلی الشدطلید دسلم کے آخرالانبیاء ہونے کے سبب سے بی ملت اسلامیہ کوقوت و طاقت حاصل ہوئی ہے اور ہوگی اور ای کلتہ میں ملت کی وحدت کا راز پنہا

الله تعالى نے آپ ملى الله عليه وسلم كوآخرى في بناكر برمدى نبوت كے جمو فے دعوؤں اور دجل و فريب كا تار پود بكھير ديا ہے اور يون بميشہ كيلئے اسلام كاشرازة على استواركر ديا

ا قبال امت سلمہ کونسیحت کرتے ہیں۔ ول زغیر اللہ مسلمان برکنہ نعرہ القوم بعدی می زند

(ابرار تودي سخه 102)

فرماتے ہیں اے مسلمان اپنے ول کو فیر اللہ ( کی محبت) سے پاک کر اور بینعرہ لگا کہ ہم آخری قوم ہیں اور ہمارے بعد کوئی قوم نہیں۔ اب ذراج نداشعار اردو کے بھی ملاحظہ ہوں۔ لکھتے ہیں۔

جهاد

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جعلی نبوت کو بردان چرانے کیلئے اور برطانوی سامراج کی خوشنودی کیلئے جہاد کوحرام قرار دے دیا تھا۔ اقبال اس قادیانی فتوی وشریعت پر برہی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فتویٰ ہے جی کا یہ زمانہ تلم کا ہے دیا ہیں اب رای نہیں کا اور کارگر ایکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں؟ محد میں اب یہ وعظ ہے ہے سود و بے اثر

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ورسالت کو تم کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اس مفہوم کو یوں اوا کرتے ہیں۔

رونق از ما محفل ايام را اوركل راختم دما اقوام را

یعنی اب قیامت تک دنیا کی رون مارے ای دم کے ساتھ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیدوسلم رسولوں کو فتح کرنے والے ہیں۔ علیدوسلم رسولوں کو فتح کرنے والے ہیں اور ہم اتوام کے فتح کرنے والے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ و کلم پر نبوت فتم ہوجانے کے بعد اب وعوت واصلاح کا نبوی فریضہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذرید لگا دیا عمیا ہے اس لیے بیآ فری است ہے۔ اقبال اس کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

> خدمت ماقی گری برما گذاشت داد مادا آخری جامے که داشت

الله تعالى في وفيا كو لوكول كوجام توحيد بلاف كاكام ماد يروكرويا بي بيجام (وعوت حق وتوحيد) جو آخرى جام باس في ميس عطاكيا ب

مرزا غلام احمد قادیانی اختیام بوت کومعاذ الله لعنت قرار دیتا ہے جبکہ اس کے برنکس حضرت اقبال ختم نبوت کواللہ تعالی کا احسان قرار دیتے ہیں۔

لانبی بعدی ز احسان خداست پردؤ ناموس دین مصطفیٰ است مطلب بیرکه بم پرخدا کا احسان ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کوخشم کر کے آپ کو خاتم کئیلین بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا تی آپ کے دین کیلئے باعث اختیاز ہے۔

ختم نبوت پریفین وایمان کا نتیجه اقبال این اشعار کی صورت میں یول بیان کرتے ہیں۔ قوم را سرمایت قوت از و حفظ سر وحدت ملت از و

## اقبال عرزائيوں كى ناراضكى

قادیا دیت کے ظانی علمی و گلری اور سیاسی وساجی میدان میں یکی اقبال کا وہ کردار تفا جس نے قادیا نیت کی این این وار این یہ بجادی چونکہ اقبال کو اللہ تعالی نے ہندوستان بحراور پوری و نیا میں اثر ورسوٹ سے تواز رکھا تھا چھا نچہ قادیا نیت پران کے ان حملوں سے اس کو جو نقصان پہنچا اس کا اندازہ بھی وی نگا کے بین مرزا بشیرا جما پی کتاب میں لکھتا ہے۔

"واکٹر سرمجہ اقبال بعد میں سلسلہ سے شعرف مخرف ہو گئے تھے بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایا میں شدید طور پر مخالف رہے بین اور ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں احدیت کے قلاف جوز ہر پھیلا ہوا ہے اس کی بوری وجہ ڈاکٹر سرمجہ اقبال کا مخالفان پر اپنیکٹرہ تھا'۔

ظلاف جوز ہر پھیلا ہوا ہے اس کی بوری وجہ ڈاکٹر سرمجہ اقبال کا مخالفان پر اپنیکٹرہ تھا'۔

(مزدا بشرائی سرت اسمان کا بدی اسمان کی بوری وجہ ڈاکٹر سرمجہ اقبال کا مخالفان پر اپنیکٹرہ تھا'۔

339

تی و تفک دست مسلمان بین ہے کہاں ہو ہی تو دل بین موت کی لذت ہے بہر کا دل کافر کی موت ہے کہاں کافر کی موت ہے کہاں کہ اس کے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر اللیم اس کو چاہ کر جہاد کی دنیا کو جس کے بی خوش ہے ہو خطر بیال کو جس کے بی خوش ہے ہو خطر بیال کو جس کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے بیرپ زرہ بین ڈوب کیا دوش تا کمر ہم کی چھتے ہیں ہی کہ کیسا اورز ہے مشرق میں جنگ شرع تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع ہے تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع ہے تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع ہے تو مغرب بین جی ہے شرق میں جنگ شرع ہے تو مغرب بین ہیں ہے تو دیا ہے کیا ہے بات ورگزر

(البال كليات البال اردو ضرب كم صفيه 540-541)

بعلى نبوت

ا قبال مرزا کی جعلی نبوت پر بایس الفاظ تیمره کرتے ہیں۔ وہ نبوت ہے مسلمان کیلئے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا بیام

(المِناً صفي 569)

البهام اورآ زادي

مرزاغلام قادیا فی ایک جدی پشتی غلام تھا ای لیے اس کے البامات میں بھی غلامی کا بی درس پایا جاتا ہے۔ اقبال اس پر کہتے ہیں۔

- کلوم کے الہام سے اللہ بچائے غارت گر اتوام ہے وہ صورت چھیز

## فاصل بربلوى وينيه اور تحفظ فتم نبوت

انیسوی صدی عیسوی کا نصف آخر مسلمانان برصغیر کے لیے ایک انتہائی برآشوب ذمانہ تھا۔ آگر چہ اس سے قبل ۱۹ وی صدی عیسوی لینی که کاء ۱۱۱۸ ہیں حضرت اور نگ ذیب عالمگیر رحمة الله علیہ کے انتقال کے ساتھ ہی اس خطرارضی کو منور کرنے والے دین اسلام کا چراغ معلانے لگا اور اس کی کرنیں مائد پڑنا شروع ہو گیس تھیں لیکن اس کے قاری ہی منظر بین تقریباً معمولے تق کا شاہد روز اسلام کا چراغ محری ہونے کے باوجود بھی کم وہیں ۱۵ مال کے طویل عرصہ پر محیط صوفیاء واہل الله اور ملائے تق کی شاہد روز کوششول اور کا وشوں کی محنت کا بیاٹر تھا کہ چراغ سحری ہونے کے باوجود بھی کم وہیں ۱۵ مال تک کس نہ کسی صورت میں اپنی ضوفشائیوں سے اس کومنور کرتا رہائیکن کے ۱۵ ماء کی جگ مال تک کسی نہ بوجہ مسلمانوں کی فکست اور اس کے نتیجہ میں جب برطانوی دور استبداد نے آزادی میں بوجہ مسلمانوں کی فکست اور اس کے نتیجہ میں جب برطانوی دور استبداد نے اگری بھا ہی جب برطانوی دور استبداد نے اگری بھا ہی میں ہے گر ہے جمالے تو اس کے ساتھ می ملت اسلامیہ کے اقتصادی ، سیاس ، تہذی و اگری بھا کہ جائے تو اس کے ساتھ می ملت اسلامیہ کے اقتصادی ، سیاس ، تہذی وی فری بھی ترمے محمران کی حشیت سے بلاشر کمت غیرے محکرانی کر نے والی قوم اسپنے میں گھر بوکر دو جاتی ہے۔

ز برنظر مطور میں ہم اپنی گفتگو کو صرف ایک نقط پر مرکور رکیس کے اور وہ نقط مسلمانوں کی اس میں دور کی نظریاتی وفکری اور اعتقادی زندگی پر ہونے والے مختلف جیلے ہیں۔اس کے علاوہ دوسری بات یہ کدان حالات میں ملت اسلامیہ کو کرداب فتن سے نکالے میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کس نے جس ملت کو لخت لخت کیا اور کس نے اس کے زخول پ

مرجم رکھتے ہوئے سیحالی کا فریشد سرانجام دیا اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری تاریخ کا ایک برا ای نازک اور اہم موڑ ہے اور یکی تاریخ کا وہ سیاہ دور ہے کہ جہاں سے بالخصوص ملت اسلامیہ ہمز مختلف گرد بول فرقول اور طبقول میں بٹ جاتی ہے۔اور اس کے اندر شم نہ ہنے والی فیج شروع ہو جاتی جو وقت گزرنے کے ساتھ وسیج سے وسیج تر ہوتی جارتی ہے اور اس وقت صورت حال یکی یول ہے "مرض برحتا گیا جول جول دواکی"۔

زوال وانحطاطی اس صورت حال ہے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو تر ہکات المسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو تر ہکات المسلم ان اس ایک تحریک جہاد اور دوسری تیتو میرکی فرائھی تحریک ہے ہے۔ ان بس ہے آگے جہاد اور دوسری تیتو میرکی فرائھی تحریک ہے ہے۔ ان کا جہم لیا۔ ای دوران سرسید احمد خان نے آگر چہ اصلاح معاشرہ کی تحریک کا آغاز کیا لیکن ندہی واعتقادی میدان میں ان میں کوئی زیادہ پدیرائی ندل کی۔ اس لیے تاریخ میں اس حوالے ہے ان کا کروار محدود و توکر دہ گیا۔

قادنیت اور وهابیت میں سے اس وقت ہم صرف قادیا نیت کے حوالے سے چند تاریخی حقائق وشواہد پیش کرنے پر ہی اکتفا کریں گے تاکہ بید حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ مرزا قادیانی کے فرہی معتقدات کیا تھے اور کن سے ملتے تھے ملاحظہ ہو، مولوی رفیع الدین (فرھ رائجا) جو پہلے چکل مسلک اہل حدیث رکھتے تھے اور پھر قادیا نیت کے وامن سے وابستہ ہو گئے اپنے ایک سنرکی روئیداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

'' میں دہلی سے قادیان گیا وہاں مغرب کی نماز پڑھی ہاتھ سب کے سینے پر بندھے جوئے تھے اور امام کے پیچھے اٹمد بھی پڑھتے تھے ش کوضوا ہی پڑھا والضالین کہتے ہی سجد گو جُ اٹھی مہاں رفیع میدین بہت کم کرتے تھے گر جھے کور فع یدین سے کسی نے نہیں روکا۔''

(الل مديث امرتسره ١٠١٠ جولا في ١٩١٣ و يوالد ما زشول كاديما چه

بیا کی تکنی حقیقت ہے کہ قادیا نیت کے عروج اور اس کو قکری غذا مہیا کرنے میں وعلیت وغیر مقلدیت نے شعوری طور پر بڑا اہم کر دار ادا کیا ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلا دری اس حقیقت کی بول نقاب کشائی کرتے ہیں کہ شب وریب کے تمام بادل

جیت جاتے ہیں 'ان ایام ہیں المحدیث کی جماعت نے ہندوستان کے الدر نیا نیا جنم لیا تھا یہ حضرات بعض اختلاقی مسائل ہیں حفیوں سے بالکل منقطع ہو گئے اور اس جماعت میں نیا نیا جوش اور ولولہ تھا ان دنوں مولوگ تحرصین جو پنجاب کے المحدیث ہیں اعلم العلماء مانے جاتے تھے اور ہندوستان بحرصی بشکل کوئی ایسایز ھا لکھا الحدیث ہوگا جواس رسالہ کاخر بدار نہ ہو کیونکہ مرز اقادیائی مولوگ تحر حسین بٹالوی ہی کے ساخت پر داختہ تھے، اس لیے مولوگ صاحب نے تنبید کرلیا تھا کہ مرز اقادیائی کوسک سے ساک تک پہنچا کردم لیس گے۔ چنانچہ صاحب نے تنبید کرلیا تھا کہ مرز اقادیائی کوسک سے ساک تک پہنچا کردم لیس گے۔ چنانچہ انہوں نے البید کرتے اللہ الشاعت رسالہ 'اشاعت البید' میں مرز اقادیائی کے حق میں وہ نے بناہ پر و پیگنٹر و کیا کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں مرز اقادیائی کوز بین سے اضاکر آسان پر پہنچا دیا۔

بناہ پر و پیگنٹر و کیا کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں مرز اقادیائی کوز بین سے اضاکر آسان پر پہنچا دیا۔

(رکیس قادیاں عمارہ میں)

الل حدیثوں کی مرزا نوزیوں اور ناز پرور ایوں کا نتیجہ تن کہ مرزا قاویانی جہنم مکانی عنا، ید وها بیہ غیر مقلدین کے مائی جہنم مکانی سے صنا، ید وها بیہ غیر مقلدین کے مائی جہنم مکانی سے صنا، ید وها بیہ غیر مقلدین کے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی، پیر حیور شاہ غیر مقلد گوجرا نوالہ مولوی فضل احمد فیروز والہ ضلع گوجرا نوالہ بنشی اللی بخش اکاؤنشف بابوعبدالحق اکاؤنشف مطافئا تھے وار، مولانا تھ اسام من غرانوی، مولانا عبدالواحد غرنوی خطیب چہنیاں والی معجد، وغیرہ اکا برا بلحدیث کے مقد اسام من غران وار بال تھیں کی وجہ ہے کہ مولوی ابرا تیم سیالکوٹی (بروفیسر ساجد میر کے واول) کو لا بھور میں 1909ء میں منعقد ایک کانفرنس میں بیہ کہنا

"اس سے پیشتر ای طرح اختلاط سے جماعت اہل حدیث کے کیشر التعداد لوگ قاد یائی مدیث کے کیشر التعداد لوگ قاد یائی ہو گئے تھے جس کی مختر کیفیت ہے ہے کدابنداء میں مولا نا ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے مرزا قاد یائی کوالہا می مان کر ان کی موافقت کی اور ان کی تائید میں اپنے رسالہ اشاعت اللہ حدیث کے معتزز اشاعت اللہ حدیث کے معتزز افزاد مرزا قاد یائی کی بیعت میں داخل ہو گئے۔" (افتقال المجمود بحوالہ مازشوں کا دیاچا ۱۲) افراد مرزا قاد یائی کی بیعت میں داخل ہو گئے۔" (افتقال المجمود بحوالہ مازشوں کا دیاچا ۱۲) آخر میں سعید الرحمٰن علوی مرابق مرید عند دوزہ خدام الدین لا مورکی رائے بھی

۵- نواب صدیق حسن صاحب المحدیث کی تحقیق "الانی بعدی آیا ہے جس کے متی زویک الل قلم کے بہ ہیں کہ میرے بعد کوئی ہی شرع ناتے بینی پہلی شریعت منسوخ کر کے ٹی شریعت لے کرنیس آئے گا۔ "(اتراب البار:۱۱۲ بحوال اینا ۱۰)

اگریہ کہا جائے کہ علیاتے دیوبند اور علیائے اہل حدیث غیر مقلدین کی پہی عمارات میں جن کو بنیادینا کر مرز اقادیائی نے اپنی خانساز نبوت کی عمارت تغییر کی تو اس میں نہ تو کوئی مبالظہ ہوگا اور نہ امر واقع کے خلاف ہوگا۔

#### المام احمد رضا رحمة الله عليه ميدان كارزار إل:

اعلى حصرت امام احمد رضا خال بريلوى رحمة الله عليه (م: ١٩٢١ه ١٥ ١٩٢١ه) چودهوي صدى اجری کے وہ عظیم اور اولوالعزم محدد میں کے جنہوں نے اپنی حیات مبارک کے روز وشب کا ایک ایک لحدایک سے اور مخلص خادم دین ہونے کے حیثیت سے گز ارا وہ وات کے عظیم فقیر، مفتی ، محدث ،مفسر اور منظم تنے یک وجد ہے کہ جب بھی اسلام اور بانی اسلام حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم ک عزت وعظمت کے خلاف کوئی آ واز آتھی یا کس فننے نے سرا تھایا آپ ای وفت مضطرب و پریشان ہو جائے اور بغیر کسی خوف و لا کی کے آپ کا شامسو ارتکام یا بدر کاب ہو جاتا اور فتھ کی سرکونی تک برسر پر پکار رہتا ہے چنا نچے فتنوں کے اس طوفان میں بھی ان کا قلم فتند يردازول كا محاسر كرتا نظرة تا ب-اس راه ش بحى كوني معلحت يا دغوى مفادان ك یاؤں کی زنیرنیس بن سکا اور ند بری سے بوئ خاصیں ان کے عزم معم ش دراڑیں نیس ڈال سیس ۔ آپ نے اپنی حیات مستعار میں بھی ایک لحہ جر کے لیے بھی غیرت اسلام، جمیت وین، چذبہ مبت رسول سلی الله علیه وسلم یر کوئی سودے بازی جیس کی - میل وہ آ ب کا طرہ اخمیاز ہے جوآ پ کو اپنے جمع معاصرین سے متاز و نمایاں کرتا ہے۔فتند قو میت ہو یا فتند ا بإنت رسول صلى الله عليه وسلم آپ كاللم حقيقت رقم هرجكه بركس كوششير برال كي شل كا قما نظر

قادیانی تحریک کے بانی مرزا قادیانی نے جب آغاز میں ہی اپنے جموئے دعوے کرنا شروع کے تواعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمة الله علیہ کے فرزندار جمند حضرت مولانا ملاحظہ ہو۔ دعویٰ اہل صدیث ہونے کا بلیکن حالت یہ ہے کہ نیچریت، انگار صدیث، اللہ صدیث، انگار صدیث، اللہ صدیث، انگار صدیث، اللہ صدیث، انگار صدیث، اللہ صدیث، اللہ صدیث، ادر انگرین، ۳)

مرزا قادیانی کا نظریاتی و قری بس منظر جان لینے کے بعد آیے اب ہم ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آ نجمانی مرزا قادیانی نے نکلتان غیر مقلدیت سے قلری آبیاری کے بعد برمطانوی سامران کے اقدار کی چھتری کے بیچے خود ساخت نبوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے گرائٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کئے بھے تو سب سے پہلے اس کے ان ارتدادی خیالات کے آگے بند باتد ہے کوشش کس نے کی اور تھر نبوت پر تیشے چلانے کی ہدایت اس کو کس نے عطا کے بند باتد ہے کوشش کس نے کی اور تھر نبوت پر تیشے چلانے کی ہدایت اس کو کس نے عطا کی سے ایک بد بہر کا خوات ہے کہ جب کسی ذات کی خصوصیت کو تموم میں بدل دیا جائے کہ اس فضیلت کا لباس بھی کر آ جائے تو پہلے آدی کی بات میں کوئی فرق نیس پڑے گا تو اس نظریہ سے ہر راہزن نقب ذنی کی کوشش کرے گا اور اگر وہ بے لگام ہو جائے تو کوئی اسے رو کئے والانہیں ہر راہزن نقب ذنی کی کوشش کرے گا اور اگر وہ بے لگام ہو جائے تو کوئی اسے رو کئے والانہیں ہوگا، یہی معالمہ بہاں ہوا کہ اکا برعالم نے دیو بندگی طرف سے جب بیکہا گیا۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم بایں معنی ہے کہ آپ زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی میں گر اہل فہم پر روش ہوگیا کہ نقار یم یا تا خیرزمانی میں بالذات کچھ فسیلت نبیس مجراس مقام میں ولسکس وسول اللہ و حساتم النبیین فرمانا، اس صورت میں کیونکہ میچ ہوسکا ہے،

- + اگر بالفرض آپ کے زمانہ یس مجمی کہیں اور می ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور بال رہتا ہے۔
- ۳- بلکه اگر بالفرض بعد زباند نبوی ، کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت گرید اس کی فرق ند آئے گا۔'' (تحذیراناس: ۲۲٬۱۳۰۳)
- ۰۰- "ابعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بجروسی نی کا آنا محال نہیں بلکہ فی شریعت والا البعثہ متنع ہے۔"

(دافع الوسواي في الرائن عباس: ١٦ بحواله مازشون كاويباچه)

وی وجوہ سے مرزا کا کفر بیان کر کے مرز ااور اس کے چیر کاروں سے متعلق تھم شرعی ہول واضح فر مایا۔

"دیوگ دین اسلام سے خارج بیں اور ان کے احکام بعید مرتدین کے احکام بیل-" سا- قبر الدیان علی مرتد بقادیان:

یہ رسالہ اعلیٰ حصرت ہر بلوی کی زیر تکرانی مرتب کروہ ان کے ہردار بزرگ وادمولانا حسن رضا خاں ہر بلوی کے رشحات قلم کاعظیم شا ہکا رہے جس میں مرزا قادیانی کے البامات کا رد بلیغ کمیا عمیا ہے۔ مہم المہین ختم الشمیین :

تر وید قادیا نیت اور مئلہ ختم نوت میں علمی تحقیق کا ایک لاز وال شاہکار جو ۱۳۲۴ ہے میں بہار شریف ہے مولانا ابوالطاہر ہی بخش کے مرسلہ ایک استفتاء کے جواب میں میروقلم کیا۔ ''عمیار ضوی نشتر قلم قادیا نیت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

" و ج کل قاریانی بک رہا ہے کہ خاتم النہین سے ٹمٹم شریعت جدیدہ مراد ہے آگر جشور کے بعد کوئی نبی اس شریعت مطاہرہ کا مردج اور تالع ہو کر آئے پچھ حرج نہیں اور وہ خبیث، اپنی نبوت جمانا جا ہتا ہے۔' ( تآدی رضو۔ ۵۸:۲۰)

#### ۵-حسام الحرمين

حمام الحرمین اعلی حضرت بر ملوی رحمة الله علیه کی و و عظیم معرکته الاراء کتاب ہے کہ جس نے علیائے حرمین شریفین کے ذریعہ سے برصغیر یاک و ہند میں اشفے والی اہائت رسول اورا نکار ختم ثبوت کی تحریب کی کمر تو ڑ دی۔ آپ نے الالاء میں ایک مفصل سوالنامہ تیاد کر کے علیائے عرب کی خدمت میں جمیع جس میں علیائے دیو بند، علیائے اہل حدیث غیر مقلد میں، مرزا تادیانی اور دیگر کم کردہ راہ علیائے ہند کی تحریرات، افکار و خیالات، عقائد و انظریات پران کی رائے طلب کی اور پھر ان سب جہال علم و سحمت کی آ راہ و فراوی کو حمام الحرمین کے تاریخی نام سے شائع کردیا جس کا جواب آئ تک کی تا اس سے شائع کے دیا جس کا جواب آئ تک کے تاریخی نام سے شائع کردیا جس کا جواب آئ تک کی تا است سے شائع کی اور پھر ان سب جہال علم دیکھت کی آداد و فراوی کو حمام الحرمین کے تاریخی نام سے شائع کردیا جس کا جواب آئ تک کی تا است سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک کے تاریخی نام سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک تاریخی نام سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک تک تاریخی نام سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک تاریخی نام سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک تاریخی تاریخی نام سے شائع کی دیا جس کا جواب آئ تک تاریخی تار

حامد رضا خال بریلوی رحمة الشعلیدنے "الصارم الربائی علی اسراف قادیائی" کے نام سے ایک کتاب لکے کر مرزا قادیائی کے دعوے مسیحیت کے تار پود بھیر دیئے اور ایوں اس یاغی اسلام کے مقابلہ میں سب سے پہلے قامی جہاد شروع کرنے کا شرف حاصل کیا۔

رو قادیا نیت پرامام احدرضا رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی خد مات کا جائزہ
یوں تو مرزا قادیائی نے انیسویں صدی کے آخری عشرہ میں مختلف وعوے کرنا شروع
کردیتے تھے جن میں مثیل میں میں میں میں میں علام مولانا حالہ رضا
طان بریلوی ابن فاصل بریلوی دغیرہ علائے حق اہل سنت نے پرز ور دد کیا مگر مرزا قادیائی
نے ابنی انگریز کی اور خاند ساز نبوت کا اعلان جیموی صدی کے شروع لیعنی ا ۱۹۰ء میں کیا جو
اس کی آخری میزل تھی۔ بیز بانداعلی معترت کے علمی تفوق کے عروج اور جسمانی طور پر بیرانہ
سالی کا تھا چنا نجی آپ نے اپنی ہمدنوع مصرونیا کے باد جود مرزا قادیائی کے خلاف درج
مالی کا تحقیقی شاہ کار بیر قلم کئے۔

### ا-جزاء الله عدوه بإبادتم النوة (١١٥٥ ١٨٩٩ء):

ابتداء میں جب مرزا قادیانی نے مسیحت کی سیرھی چڑھنے کے بعد نبوت کی ظلی و بروزی خود ساختہ تقلیم کی ادراپٹی انگریز کی نبوت کی طرف سفر کا آغاز کیا ہی تھا تو اس وقت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ البلہ علیہ نے اس جھوٹے دعوے نبوت کا رد کرتے ہوئے کا ۱۳۱ھ ۱۹۹۰ء میں اس عظیم طباعت کوزیور کتاب ہے آ راستہ کرکے شائع کیا۔

## ٢- السوء والعقاب على أتيح الكذاب (١٣٠٠هـ ١٩٠٢ء):

امرتسرے مولانا محد عبدالغی نے ایک استفتاء بھیجا، سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان نے ایک عورت سے نکاح کیا، عرصہ تک باہمی معاشرت رہی پھر مرد مرزائی ہوگیا تو کیا اس کی منکوحداس کی زوجیت سے نکل گئی ہے؟ ساتھ ہی امرتسر کے متعدد علماء کے جوابات مسلک تھے۔

امام احدره ارتمة الله عليد في اس سنفتاء كي جواب بين مذكوره رسال فلمبند قرمايا اور

اس حمام الحرمین میں علائے حرمین شریقین زادها الله شرفانے مرزا قادیانی معلق بون ارشاد فرمایا۔

رد قادیا نیت سے متعلق امام احمد رضار حمۃ اللہ علیہ کے چندا ہم قاوی فاوی فاضل بریلوی کی رومرزائیت کے حوالے سے چندا ہم کتب کے مختفر تعارف کے بعد اب چندا ہم فاوی کی درمرزائیوں اور مرزائی نوازوں کے شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں، بیش کرتے ہیں، بیش کرتے ہیں، بیش کرتے ہیں، بادر ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس موضوع پر اہم فاوی آپ کی مختلف کتب بیش کرتے ہیں۔ بیش کرتے ہیں۔ ان میس سے چند یمال نقل کئے جاتے ہیں۔ مرزا قادیا فی اور اس کے پیروکار کا فر ہیں:

'' مرز ااحمد قادیانی اور جواس کے پیروہوں ان کے کفریش کوئی شبہیں اور نہ شک کی عبال بلکہ جوان کے کفریش گؤنگ کے جال بلک کو گئے میں تو تقف کرے ایک کا مرکبے میں تو تقف کرے اس کے کفریش بھی شبہیں۔ ( نادی رضویہ 1: ۱۵۵)

حضور صلی الله علیه وسلم کی ختم نبوت میں ادنی شک کر نیوالا مرتد ملحون ہے:

" حضور پر تورخاتم البهين سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم كا خاتم يعنى بعث بين آخر جميع البياء ومرسلين بلا تاويل و بلاخصيص بونا ضرورت دين سے ہے۔ جواس كامكر بويا اس بين اولى شك وشركو بھى راہ دے كا فر مرتد ملحون ہے، آية كريمه ولسكن دسول الله و خاتم البيين و حديث منواتو لانبى بعدى سے تمام است مرحومہ نے سلفا وخلفا بميث يمي معنى البيين و حديث منواتو لانبى بعدى سے تمام است مرحومہ نے سلفا وخلفا بميث يمي معنى سلم البياء مين آخر تى بوے حضور كے ساتھ يا حضور كے ساتھ يا حضور كے ساتھ يا حضور كے باتھ يا حضور كے باتھ يا حضور كے باتھ يا دين اين عامت تك سمى كونيوت ملنى محال ہے " (اينا مه)

مرزائی کافرکوجائے ہوئے اپی لڑی کاس کے ساتھ تکاح کرنا:

اگر ٹابت ہو کہ وہ واقعی مرزائیوں کوسلمان جانتا ہے اس بناپر بی تقریب کی تو خود کا فرو مرتد ہے علائے کرام حرین شریقین نے قادیانی کی نسبت بالا تفاق فر مایا من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فراس صورت میں فرض قطعی ہے

کہ تمام مسلمان موت وحیات کے سب علاقے اس سے قطع کردیں۔ بیار پڑے ہو چھنے کو جانا حرام مرجائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وُس کرنا حرام اس کی قبر پر جانا حرام۔(ایسناہ:۵۱)

اگر وہ الوگا اپنیا کے ذہب برتھا اور اے معلوم تھا کہ اس کا یہ (مرزال) فہ جب ہے اور دانت الوگا اپنیا کے درج کی ہے اور دانت الوگی اس کے نکاح میں وی تو یہ لڑکی کو زنا کے لیے پیش کرنا اور پر لے درج کی دیو تی ہے ، ایسا محض محت فاس ہے اور اس کے پاس بیشنا تک منع ہے۔ (ایساً) قاد یا تی فد بہب پر رضوی ضربیں:

قادیانی شدا کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

" قادیانی ایسے کو خدا کہنا ہے جس نے جار سوجھوٹوں کوایٹا ہی کیا ان سے جھوٹی جیش محوئيال كبلوائين جس فرايس كوايك عظيم الثان رسول بنايا جس كي نبوت پراصلاً دليل نهين بلكه اس كى نفى بردليل قائم جو ( خاك بدهن ملعوتان ) ولد الزنا تقاجس كى تين داديال، نا نيال زنا کار کسیاں ایے کوجس نے ایک بوطی کے منے کو محض جھوٹ کہددیا کہ بم نے بن باب بنایا اور اس پر ففر کی جھوٹی ڈیگ ماری کہ یہ جاری قدرت کی کیسی محلی نشانی ہے ایسے کوحس نے اپنا سب سے بیار ابروزی خاتم انتھین وہ ہارہ قادیان میں بھیجا مگرا پی جمعوث فریب سنحر کی جالوں سے ان کے ساتھ بھی نہ چوکااس سے کہددیا کہ تیری جوزو کے اس حل سے بیٹا پیدا ہوگا جو انبیاء کا جاند ہوگا۔ بادشاہ اس کے کیروں سے برکت لیس کے بروزی بیجارہ اس ے وهو کے میں آ کراہے اشتہاروں میں چھاپ بیشا اے تو بول ملک جرمیں جھوٹا نے کی ذلت ورسوائی اور عنے کے لیے بیال دیا اور جیت پٹ الٹ کل پیرا دی بنی بنا دی بروزی بچارے کوائی غلط بھی کا اقرار چھیاٹا پڑا اور اب دوسرے پیدے کا منتظر رہا۔ اب کی سے محری کی کہ بیٹا وے کرامید دلائی اور اڑھائی برس کے بیچ کا بی دم نکال دیا۔ سبیوں کا عاد بنے دیا اور نہ بادشاہوں کو اس کے کیڑوں سے برکت لینے دی۔ غرض اینے جینے ۔ وزی کا جیموٹا گذاب ہونا اچھالا اور اس پر مزہ سے کہ عرش پر جیٹھا اس کی تعریفیں گا، ہا ہے اس بربھی صبر ندآیا بروزی کے چلتے وقت کمال بے حیائی کی ذلت ورسوائی تمام ملک میں ا

ازبام ہونے کے لیے اسے یوں چاؤ والایا کہ اپنی بہن احمدی کی بین تھری کا بیام دے بروزی بیجارے کے مندین پائی بھر آیا۔ پیام پر بیام الالی و جھر کی پر جھر کی ، ادھراحمدی کے ول بیس ڈال دیا کہ ہرگز شریعی ، یوں اور ان شریعی ہو اور سے الدادی وعدوں سے بروزی کی امید اور بر حال کہ ہرگز شریعی ، یوں اور ان شریعی اور سے الدادی وعدوں سے بروزی کی امید اور بر حال کہ وہری جگا اس کا تکاح کردے گا تو اڑھائی بری بیں وہ مرے گا اور تین برموں بیس وہ شو ہر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس قادیائی کے ساختہ خدا کو اور تشرارت سوجھی چیف بروزی کو وی چہنچا دیکہ زوجنا کھا محمدی سے ہم نے تیرا تکاح کردیا اب کیا تھا بروزی جی ایمان کے ساختہ خدا کو اور تشرادت سوجھی چیف بروزی کو وی چہنچا دیکہ زوجنا کھا محمدی سے ہم نے تیرا تکاح کردیا اب کیا تھا بروزی جی مندسے اسے اپنی مندوحہ پھوا دیا تا کہ وہ وہ دیکر کی ذات جو ایک بھار بھی گوارا نہ کرے کہ اس کی جوروائی سے مندوحہ پھوا دیا تا کہ وہ وہ دیکر کی ذات جو ایک بھار بھی گوارا نہ کرے کہ اس کی جوروائی دیا جیتے جی دومرے کی بخل میں بیمر سے وقت بروزی کے ماشے پر کلینگ کا ٹیکہ ہواور رہتی دئیا جیتے بی دومرے کی فضیحت و خواری و بے عزتی و کذائی کا ملک میں ڈ نکا ہو۔

(الآولي رضمييها ٨٨٤، ١٨٨)

#### المعتمد المستثد:

الله تعالیٰ کی طرف ہے کرنے اور اپنی کتاب براھین غلامیہ (براھین احمہیہ) کو کلام الجی
قرارویے کا تعلق ہے تو یہ بھی الجیس کا القاہے کہ بھے ہے حاصل کر اور الله کی طرف منسوب
کروے۔ پھراس نے نبوت و رسالت کا جھوٹا وقوئی کیا اور الله تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے
قادیان ٹیس اپنارسول بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھے پر نازل کیا ہے۔ انا انو لنا بالقادیان
و بالحق نول ہے شک ہم نے اسے قادیان ٹیس نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہو۔
وہ کہتا ہے کہ بیس جی وہ احمہ ہوں جس کی بشارت حضرت سیسیٰی علیہ السلام نے دی اور
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قربایا۔

مبشر ا برسول باتی من بعدی اسمهٔ احمد ده لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تواس آیے۔

هو الدى اوسل وسولة بالهدى و دين الحق ليظهوة على الدين كله محر اس نے اپنے خبيث تنس كوانبياء ومرسلين سے افضل قرار دينا شروع كر ديا خصوصا كليت الله، روح الله اور رسول الله، حضرت عين عليه السلام سے اپنے كوافضل قرار دينے ہوئے وہ كہنا

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے اس کے چند مزید کفریات کا ذکر کرنے کے بعد آخریس فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے ملحون کفر ہیں۔اللہ مسلمانوں کو اس کے اور دیگر تمام و چالوں کے شرسے محفوظ رکھے۔ (المعتبد المسند: ۲۲۷۹)

قادياني كوز كوة دينا:

قادیانی کوز کو ہ دینا حرام ہے اگران کودے تو زکو ہ اداند ہوگ۔

(الكام شريعة: ١٣٩)

مرزائی مرتد اور متحق نارین:

مرزا کے بیرواگر چدان اقوال انجس الابوال کے مفتقد بھی نہوں مگر جب کہ صریح کفر

ده دیکھتے نئے پھر بھی مرزا کو پٹیٹوا امام دمنبول خدا کہتے ہیں۔ قطعاً بیٹینا سب مرتد اور ستحق نار ہیں۔ (البورد العقاب،۲۰)

### مرزائوں كاكام:

امام احمد رضا خان بریلوی این قادی اور دیگر کتب میں متعدد مقامت پر مرزا غلام قادیانی ادر اس کے پیروکاروں (مرزائیوں) مے متعلق احکام تُرگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

## قادياني كافرمرتد ب:

" قادیانی مرتد منافق ہیں مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے اپ آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور پھر اللہ عزوجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی تو ہین کرتا یا ضروریات دین ہیں ہے کسی شے کا مشکر ہے۔ "

مسروریات دین ہیں ہے کسی شے کا مشکر ہے۔ "

## قادیانی ذبیح محض نجس ہے:

قادیانی وغیرہ سب کے ذیجے محض نجس ومردار وحرام تطعی ہیں آگر چہ لاکھ بار نام اللی لیں اور کیسے بی متق پر بیز گار ہتے ہوں۔ (احکام شریعت:۱۳۲۱) قادیانی سے نکاح محفن زنا ہے:

قادیانی کا تھم ونیا میں سب سے بدتر مرتد ہے اس سے جزید نہیں لیا جاسکا۔ اس کا نکاح کی مسلم کا فرمرتد اس کے تھم خد بہ ہوں یا مخالف ند بہ غرض انسان حیوان کسی سے نہیں ہوسکتا جس سے ہوگامحض زنا ہوگامرتد مرد ہویا عورت' (ایسا ۱۲۲)

- الله مرزائيول كومسلمان كے كورستان ميں وفن كرنا حرام ہے۔
- جڑے ملمانوں کے بانیکاٹ کے سبب قاریانی کومظلوم بھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کوظلم و ناحق بھنے والا اسلام سے خارج ہے۔
  - 🖈 قادياني كے يچھے تماز باطل تض ہے۔

مرزا تادیانی جنبم مکانی کی خاندساز ادر برطانیه پخش نبوت کا آغاز ۱۹۰۱ء میں ہواادر

۱۹۰۸ء بیں مرزا کی عبرت ناک موت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پینے گیا۔ مرزا کی زندگی میں اس کے رو بین کھی جانے والی کتب کا سال طباعت کے اعتبار سے ایک مختمر چارٹ برائے افادہ میش کیا جاتا ہے۔ تا کہ قار کین سے جان سکیس کہ تحفظ ناموں ختم نبوت کی پاس داری کا فریضہ کس نے سرانجام دیا اور کس نے کیا کر دار اوا کیا۔

| 5 /0.                                  | مصنف                    | کآب            | 1. |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|----|
| "مرزاك براهين اجريه كارو بلغ" مرزا     | مولانا غلام دستثير بإخى | رجم الشياطين   | ı  |
| غلام قادیانی کے من گفرت اور جھوٹے      | تصوري (صاحب             | براغلولات      |    |
| دعووں كا إغاز مواى تماكد بانى تحريك    | تقذليس الوكيل عن        | البراهين       |    |
| تحفظ فتم نبوت خليفه مولانا غلام وتظلير |                         | /sfAAT         |    |
| صدیقی ہاشی قصوری نے اپنے جدامجد کی     | والخليل)                | 4   P" + P     |    |
| سنت پر عمل كرتے موتے قادياني فتند      |                         |                |    |
| ارتداد کے خلاف قلمی جہاد کا آغاز کرتے  | ·                       |                |    |
| ہوئے اپنی بیزندہ جاوید کتاب شائع کی۔   |                         |                |    |
| مولانا موصوف اور مرزا قادیانی کے       | مولانا غلام دشكير باشي  | فتح الرحماني   | r  |
| درمیان بونے والے مناظروں کی روئداد     | تضوري مجددي رهمة        | بدفع كيد       |    |
| جس كومولانا في خودقلم بندكياب كتاب ايك | التدعليه                | قادياني        |    |
| تاریخی وستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔      |                         | offic          |    |
|                                        |                         | FIATY          |    |
| تاريخ طباعت معلوم نبيل بوسكا_          | مولا ناغلام وتتكير باشي | تحقيقات        | ۲  |
|                                        | قصوري مجددي رحمة        | دستگیربه فی    |    |
|                                        | اللذعابيه               | رد هفوات       |    |
|                                        |                         | براهينيه       |    |
| مرزا کے دعوے میجیت کی زدید میں سب      | 1 .                     | الصارم الرباني | P. |
| ت پلے اظر عام پر آنے وال تاریخی        | اللاعليه فالنالي        | على اسراف      |    |

| The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| محتى-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برادرمولانا احدرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1519+2       | T   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خان رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oltrr        |     |
| مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The contract of the contract o | اشد العذاب   | [+  |
| برس بعد شائع ہوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چاند پورى د يوبندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | على مسيلمة   |     |
| AND ALLEY OF A PARK A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البنجاب      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OITEZ        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21914        |     |
| ملک دیوبند کے بہت عالم بلک مکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولأ نااشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخطاب       | 11  |
| الامت مولانا اشرف على تفانوي كى كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفانوي ديد بندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المليح في    |     |
| جو آ نجمانی مرز اک موت کے ۲ برس بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحقيق المهدى |     |
| ١٩١٣ء بين شائع موكر منظر عام پر آئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |
| جیوٹی نبوت کے سات (۷) برس بعد ملھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مولانا وحيد الزمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هديتة المهدى | 11. |
| علی اور شائع ہوئی اس میں صرف جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حيرر آيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | coltro       |     |
| مطري قادياني ترديدين بين بال كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19+4         |     |
| ريكرمائل پر مطتل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |

وما علينا الا البلاغ المبين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين

عبده المذنب محود احدساتی فاضل جامعه نظامید رضویه خطیب منی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نزدیل بندیاں والا چونگی امر سدهولا ہور

|                                           | 333                       |                                        |   |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---|
| كتاب جس پر فاصل بريلوى نے خورتبعره        | مولانا اجدرضارهمة         | قادیانی                                | , |
|                                           | الله عليه خان بريلوي      | 101110                                 |   |
|                                           |                           | 21194                                  |   |
| حیات سے علیہ السلام کے موضوع پرایک        | والانا اجدرضارتمة         | جزاء الله عدوه                         | ۵ |
| علمي وتحقيقي كتاب _                       |                           | باباه ختم النبوة                       |   |
|                                           | محدث بريلوي               | 1011116                                |   |
|                                           |                           | 61199                                  |   |
| خیات ونزول سے مئلہ پر حفرت بی             | معزت پیرسیدمبرعلی         | شمس الهديه                             | 4 |
| صاحب کے زندہ جاوید قلم کا انمول شاہکار    |                           | في اثبات حيات                          |   |
| جس كاجواب آج تك كوكى قاديانى ندوك         |                           | المسيح                                 |   |
| -K                                        |                           | 10111111111111111111111111111111111111 |   |
|                                           |                           | 9 ۹ ۸ ا ء                              |   |
| پیرصاحب گولزا شریف کے بہار آ فرین قلم     | حضرت بيرسيدمبرعلى         | سیف چشتیائی                            | 4 |
| کا ایک ایبا زندہ جاوید شاہکارے حس کا      | شاه گولز وی رحمة الله     |                                        |   |
| جواب قادیانی دے سکے ہیں اور نہ ای         | عليه                      |                                        |   |
| وے کتے ہیں۔                               | Part of the second second |                                        |   |
| مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا ذبہ کا اعلان | حضرت مولانا احمر          | السوءو                                 | ٨ |
| ا ۱۹۰۱ء مین کیا تو اس کے رو میں فاضل      | رضاخان فاضل               | العقاب على                             |   |
| بریلوی نے ۱۹۰۲ء میں اس کے خلاف سے         | بريلوي رحمة الله عليه     | المسيح                                 |   |
| كابكه كرشائع كي                           |                           | الكذاب                                 |   |
|                                           |                           | .oirr.                                 |   |
|                                           |                           | s19.r                                  |   |
| الگريزي نبوت کے پانچوي سال ميل لکھ        | مولا ناحسن رضاخان         | قهر الديان على                         | 9 |
| كرطيع بوكى اور عامه أسلمين على تقتيم كى   | بريلوي رجمة الله عليه     | مرتد بقاديان                           |   |
|                                           |                           |                                        |   |

## خارجيون اوررافضيون كى كستاخانه كتب يريابندى

وزارت واخلہ کے قدمدوار ذرائع کے مطابق صدر جزل پرویز مشرف کی ہدایت پر ملک ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خاتے اور فرقبی منافرت کو دور کرنے کے لیے ملک بجری انتظامیہ کو کمل طور پر چوکنا کردیا گیا ہے کیونکہ ماضی بیس انتہی فرقہ وارانہ اشتعال دینے والی کتابوں کی وجہ سے شیعہ ، ٹی فسادات اور دیگر مکا شب فکر کے خوفاک فسادات ہوئے جن بیس بیروٹی ہاتھ بھی ملوث ہونے کے شواہد ملتے رہے کیاں ماضی بیس کو شیس اپنی سے موالی کی بنا پر کوئی شخت قدم شافھ اسکیس سرکاری رپورٹ کے مطابق کومت نے ملک بحری پولیس کو دینی کتب نے بک اشالوں ، مدارتی ، مساجداور امام ہارگا ہوں کے سامنے دینی کتب فروضت کرنے والوں کی کثب کری الوں کی بدایت کی ہے۔ محکومت نے پولیس سربر اہان سے کہا ہے کہ الی کتب فروخت کرنے والوں کی گوخت مقد مات درج کے جا کیں۔

حکومت کی ربورٹ کے مطابق ان کابوں ش کتاب " پیرمیاں ہدایت یا گیا" جس کے مصنف" علامہ ڈاکٹر محمد تھانی ساوی ہیں۔ "" تخد حنفید در جواب تحد جعفرین "جس کے مصنف" علامہ غلام حسین نجنی اضل عراق" ہیں، نے پاشر جامع المنظر لا مورے شاکع کے۔ای طرح کتاب "صراطمشقیم" جس کے مصنف" شاہ اساعیل شہید' بیں نے پہلشراسلا ک اکیڈی اردو بازار لا مورے شائع کروائی '' تقویة الا بمان' جس کے مصنف اشاه اساعيل شهيد پلشرالمكتبه السلفيه شيش محل رود لا مورين كتاب افنادى رشيديو مولانا رشيداحد كنگونى پېلشرا يجيشنل پريس چوك پاكستان كراچى، شيعداور حضرت على مولاناكليم الله د بانى پېلشرخى نواز شہید النبری کی الف لیافت کالونی سر ودھا، کتاب" اختلاف امت اور صراط متلقیم" جس کے مصنف "مولانا بوسف لدهیانوی" ہیں اسے پبلشر مکتبدلدهیانوی جامع نصیر آباد کراچی نے شائع کیا۔"معراح معابيت باجواب مهر محابيت "مصنف" مولانا مهر محمد ببلشر" تحفظ نامون معابدوالل بيت ياكتان، كماب" ك فربب سيايين مصنف"مولانا مبرحدميالوالى عباشر كتب عثانيد بن حافظ جي ضلع ميالوالى، كتاب"الجالس العرفان شريعت اور هعييت "مصنف" علامه سيد عرفان حيدر عابدي" ببلشر محافظ بك الجنبي مارش رود كرا چي، كتاب "شيعة بى الل سنت بين" مصنف محر تجانى سادى پبلشراريان، كتاب " تحفدا مامية " مصنف حافظ مهر محمد ميانوالي پېشر مكتبه عمانيه بن حافظ جى شلع ميانوالى كتاب "حقيقت تبراءً" مصنف علامه" فرخ كالمي فروغ كأهمى " پېلشراداره تېذيب وادب كتاب "علامه ضياءالرهن فاروتى شهيد حيات وخدمات مصنف ثناءالله سعد جُجاع آبادی پلشر مکتبه بخاری صابری پازک گلستان کالونی لیاری ٹاؤن کراچی، کتاب "مقابله مصوری" مصنف جزل سيرفري آف بإكتان بأتل سوسائل اندر قلعد لا مور، كتاب "معلومات اطلاعات" مصنف قائد ملت

پفلٹ'' ر ہزن کی پیچان' مصنف امیر عزمیت اسلام آباد بین، کماب'' قادیانی شبہات کے دعمال شکن جواب مصنف" ظاہر عبدالرزاق" كتاب" جابدہ حكومت كے قادياتيت نواز اسلاميان پاكتان كے ليے اليہ قَارِيدٌ ؛ ببلشر عالمى تحفظ ختم نبوت بإكستان ظهورى باغ ملتان ،كتاب اسيرناعيسى اورقا ديانى " ببلشر عالمى تحفظ ختم نبوت پاکتان ظہوری باغ ملتان، کتاب" قادیانیوں کی طرف سے کلمه طیبه کی توجین "مصنف مولانامحر بوسف لدھانوی، کتاب "المبدی وسے کے بارے میں 5 موالوں کے جواب" مولانا محد بوسف لدھانوی، کتاب "كعبروكليساايك مكالمرش وباطل كاموازنه مصنف مصباح الرحن يوشى، كتاب" فيصليآب يجيجة" مصنف صاجر اده طارق محمود كماب "قاد بايول اور دوسرے كافرول كے درميان فرق" مصنف مولانا محمد يوسف لدهانوي" كتاب كاليال كون دينا بمسلمان قادياني؟ مصنف مولانا محد يوسف لدهانوي، كتاب " تاديانيون كالممل بايكاك" مصنف مولا نامح مفتى ولى حن أوكى ، كتاب" تادياني مصنوعات كابايكاك" ببلشر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت اسلام آباد، كتاب" وزيرستان ك قبائل پر پاكستاني فوج ك مظالم" باشر مجابدين المرات اسلاميدا فغانستان ، كتاب "حقاك فيش خدمت بين فيصله آب يجيئ مصنف قاضى اولس خليل ، خطيب مركزي جامع مجد سيداح شهيد بالاكوث هلع مانهموه ، پبلشرى ايكش كميني بزاره دُويژن، پيفلٽ "الل ذكر" مصنف وْاكْرْ حِرْ تْجَانى باوى، كتاب "رسالت الاخوان" ببشر رسالت الاخوان 60-7-7 كولندن عائح مولى \_ كتاب "نفاعت" پبلشر رسالت الاخوان 60-7-7 كولندن سے شائع مولى \_ كتاب "باروال امام" مصنف مولانا أعظم طارق كتاب شان صديق اكبرمصنف مولانا ضياء الرحل فاروتي كتاب كانام مولانا اعظم طارق كى شهادت بر" مصنف مولاناضياء الرحمٰن فاروتى مبينة تنازع كيسٹ" خطيب اوكاڑه واليم نمبر 1 مقررمولانا حق نواز جمنكوى كيسك آندهي اورطوفان واليم نمبر 1 مقررمولاناحق نواز جمنكوى كيسك مخطيب بيثاورواليم نمبر 1 مقررمولا ناحق نواز جھنگوی کیسٹ خطیب پشاور والیم نمبر 2 مقررمولا ناحق نواز جھنگوی کتاب و شہادت حسین کا پس منظر مصنف مولانا سيرعبد المجيد تديم شاه، كتاب رود يوبند، كتاب رد بريلويت مصنف مولانا حبيب الرحن يز داني، كتاب "توحيد مصنف غلام مفتى تحد منير فيخ" كتاب اسلام اور ماتم مصنف مولانا حبيب الرحل يز داني، كتاب ين قوم كاليك بى نعره اعظم طارق جان سے بيارامصنف مولانا اعظم طارق كتاب امير معاوير كانفرنس مصنف مولاتا ضیاء الرحمٰن فاروتی كماب" ندب المليت كے خلاف اندرونی اور بيرونی استعارى سازهيں، مصنف مولا تا ضیاء الرحن فاروقی سماب کا نام "مولانا اعظم طارق" مصنف"، ، م یحی یکی ہے۔ کیسٹ "رو بریلوی مقررمولانا شمشارسانی کیسٹ بریلوی والیم نمبر 2 مقررمولانا شمشارسافی کتاب مختلف تقاریر مصنف کے نام كى جكه والف علاء كرام لكها حميا ب- كتاب" علف قاري مصطبين سيد ضياء الدين آف محكات مولا تا عظم مولانا حق نواز همكوى مرحوم كيسك" تقادية ف BLA مردى ملك BLA كاب فارز عرف

تقاریر فین گادر فائنگ مصنف کے نام کی جگ Byextremists کلما گیا ہے۔ کتاب طالبان ایکشن ناوران وزرستان مصنف کے نام کی جگد Byextremists کھا گیا ہے کہ کتاب جہاد (2) مصنف کے نام کی جگہ Byextermists لکھا گیا ہے کیسٹ فدایان ٹر بینگ در بکر ٹمنٹ شائع کنندن کی جگدر جبر جہادی اسٹوڈیو درج كيا كيا،" اعظم طارق كون؟" مصنف مولانا يكي عباى، كتاب" حيات وخدمات "مصنف مولانا ضياء الزحمن فاروتي مرحوم كتاب ندميمي داستان اوران كي حقيقت مصنف مولانا حبيب الرحمٰن كتاب خلافت راشده مصنف فيض عالم صديق تغيير مصنف علامه معبول اجدر سالداسان صدف مصنف ك نام كى جكه صرف شيعددرج كيا كيا \_ كتاب عين الحيوة مصنف علامه باقرمجلسي جلاء ألعيون ( فارى ) مصنف علامه باقرمجلسي، كتاب بيغام آشنا ما بهنامه مصنف علامه باقرمجلسي كتاب كشف الاسرار مصنف امام ثبني كتاب ومستقيم "مصنف و ببلشر كي جكه لکھا گیا ہے کداریان ایمیسی سے شائع ہوتا ہے کتاب "انقام حق" مصنف پیلشر کی جگداکھا گیا ہے کداریان المميسى سے شائع ہوتا ہے كتاب" بدر بان ناصى حرامى ملاؤں كولكام" مصنف غلام حسين تجفى كتاب كا نام كيا ناصى مسلمان بين درجواب كياشيعه مسلمان بين؟ مصنف غلام حسين تجفي كتاب كانام جا كيرفدك (مسله فدك ير بحث) مصنف غلام حسين فجني كتاب كانام وسبم سموم في (حضرت عمر كي دامادي كا دندان شكن جواب) مصنف غلام حسين تجفى كماب كانام قول معبول في اثبات (مسله عنيان وامادرسول كالفوس جواب) مصنف غلام حسين تجفى كتاب كانام وكتاب كانام ماتم اورصحاب كتاب كانام شيعداموركا شريعت كى روشى يس شول مصنف غلام حسين عجقی قول سدید در جواب (برزید بول کے تمام اعتراضات کا جواب دیا گیاہے) مصنف غلام حسین خجفی کتاب کا نام "كرداريز بيددرخواب خلافت معاويه رضى الله عنداوريز بير (يزيدكي ظالمانه كارروائي اوراس كي بدكردارزندگي ير مفصل تبصره) مصنف غلام حسين خجني كتاب كا نام اسلامي نماز و ديكرعبادات بمطابق فقد جعفريه (امام تميني ادر ابوالقاسم خونی کے فتوی مطابق پیش فمازی) مصنف غلام حسین نجفی کتاب کا نام '' بغاوت بنوامیدادر معاوید در جواب خلافت بنواميها ورمعاويه رضى الله عنه (حضرت امير معاويه رضى الله عنها وحضرت على رضى الله عنه مجتلاف جنگ وديگر باتوں پر مفصل تنهره) مصنف غلام حسين تجفي كتاب كانام بنواميداور معاويدرضي الله عند كي خاندان نبوت ير (بدعت معاويد من الله عنه خاندان نبوت والله يربير حاصل تبعره) "مصنف غلام سين تجني ، كماب كانام "خصائل سيدنا معاويد رضى الله عندور جواب شاكل حطرت على رضى الله عنه" كتاب كا نام" حقيقت فقد حفيدور حقيقت فقة جعفرية مصنف فلام حسين تجفي شامل إي-

ان تمام كتابوں ميں حضور بيك صحابہ كرام عليهم الرضوان، اہليت اطبار اور اوليائ كرام كى شان ميں كيل عام كتا خياں كي كئي جي البذا حكومت پاكستان نے ان تمام كتابوں كو ضبط كرنے اور پابندى لگانے كے ادكامات جارى كئے جيں۔ (روز تامدا يك پرلس اسلام آباد 8 متبر 2006ء)

